جهادنی سبیل الله

اصل حقیقت 'اہمیت ولزوم اور مراحل و مدارج

ڈاکٹراسسلرراحمد

مركزى المرفق المال الهود

# جماد في سبيل الله

دین کی ایک اہم اصطلاح "جماد فی سیبل الله" کی اصل حقیقت اس کے مراحل و مدارج اور اس کی فرضیت ولزوم کے ضمن میں امسیامی و امسیر تسنظیم اسلامی و صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

واكثرا مسراراحد

كا ايك جامع خطاب



مكتبه مركزى انجمن نقدام القرآن لاهور

36 \_ ك الأل الؤن لا المراد المن : 30 \_ 5869501

| جهاد فی سبیل الله                      |                     |         | ام)"ا                      |
|----------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|
| ************************************** | į.                  | ل ۲۰۰۰) | ع من المات<br>باراة ل(اير) |
| ۵۲۰۰                                   | _                   |         | باردوم (فرو                |
| فالمجمن خدام القرآن الاهور             | - ناظم مكتبه مركز ك |         | ناخر                       |
| ما دُل تا وَن لا مور ٥٠٠ ٥٨٧           |                     |         | مقام اشاعبة                |
| فون:۳_۱-۵۸۲۹۵                          | 2000                | •       |                            |
| شركت برنتنگ بريس لا مور                |                     | (4)     | مطبع                       |
| ۵۱روپ                                  |                     |         | تيت                        |
| ar e et                                | 4.5                 |         |                            |
| , i.e.                                 |                     | •       |                            |

F No. 10

#### لِسْمِ النَّابِ الزَّطْانِ الرَّبِونِ

<u>پین الفظ</u>

صدیول کے انحطاط کے نتیج میں جمال بحیثیت اُمت ہمارے اندر عملی داخائی زوال آیا دہل دینی تصورات اور اصطلاحات بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ دینی تصورات میں محدودیت در آئی بعض اہم دینی اصطلاحات چیسان بن کررہ عمیٰی بلکہ بناکر رکھ دی گئیں ۔

ان دینی اصطلاحات میں ایک نمایت اہم اصطلاح "جماد فی سبیل اللہ" کی ہے جس کے ساتھ اغلبا سب سے بڑھ کر ظلم ہوا ہے۔ اس انتمائی جامع اور ہمہ گیر دینی اصطلاح کو نہ صرف یہ کہ بہت ہی محدود معنوں میں مقید کر دیا عمیا بلکہ نام نماد مسلمانوں کے ہاتھوں "نفساد فی الارض" پر مشمل ہوں ملک گیری کے لئے کی جانے والی قتل و خون ریزی کو ہمی اس مقدی اصطلاح کا جامہ اوڑھاکر اس کی رسوائی کا سامان کیا گیا ۔ یہ امرواقعہ ہے کہ "جماد فی سبیل اللہ" کے حوالے سے معاشرے میں پھیلے ہوئے ناط تصورات اور مغالموں کو دور کر کے اس مقدی اصطلاح کے حقیقی اور جامع مفہوم کو عام کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔

محرم ڈاکٹراسرار احمد صاحب نے 'جو تحریک رجوع الی القرآن کے وائی ہی سیں ' غلبہ و اقامت دین کی جدوجہد جس کا دو ہرا تام جہاد فی سبیل اللہ ہے ' بیں بھی اللہ ک فضل د کرم اور قونی ہے علی طور پر سرگرم د مضغول ہیں ' بارہا اپنے خطبات و تقاریر میں جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت کو واضح اولا مدلل انداز میں بیان فرمایا اور اس کی مختلف سطحوں پر عمد گ سے روشنی ڈائی ہے ۔ آج کل چو تکہ جہاد افغانستان و کشمیر کے حوالے ہے بھی "جہاد" کا بہت پر چاہے اور بعض مفاد پرست عناصراس لفظ کی آڑ میں اپنے ندموم مقاصد کی شکیل اور اس جرچاہ اور اس مقدس اصطلاح کو بدنام کرنے کے در پے چین' الذا چند ماہ قبل سمبرہ ہو جیس محرم ڈاکٹر صاحب مقدس اصطلاح کو بدنام کرنے کے در پے چین' الذا چند ماہ قبل سمبرہ ہو جیس محرم ڈاکٹر صاحب مقدس اصطلاح کو بدنام کرنے کے در پے چین' الذا چند ماہ قبل سمبرہ ہو ہی اور اس کے حوالے اوا ہے تھیلی ہوئی غلط افہیوں اور میں اس موضوع پر ایک مبسوط خطاب فرمایا اور اس کے حوالے اوا ہو تھیلی ہوئی غلط افہیوں اور میں شائع کیا گیا اور اب اسے کتابی صورت میں شائع کرنے ہی معاوت مرکزی انجمن کو حاصل ہو رہی ہے۔

حافظ عاكف سعيد

اظم مكتب

مرکزی انجمن خدام القرآن لا ہور

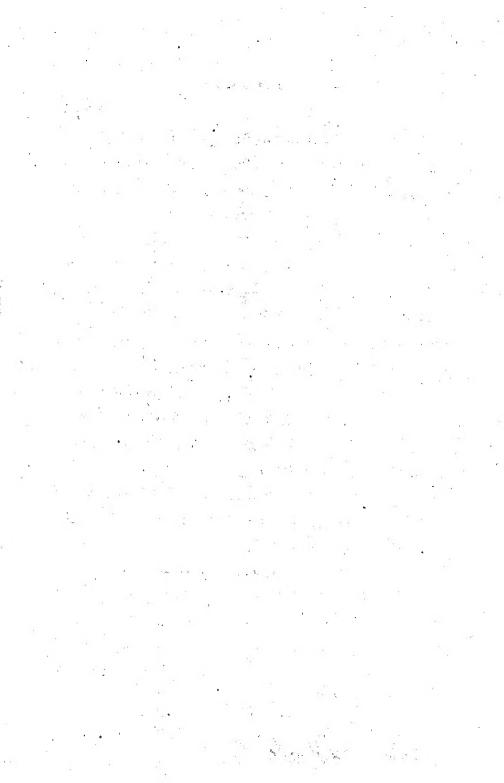

## عنوانات

| <b>A</b> |                 | خالطے            | الله كے ضمن ميں م          | جهاد فی سبیل |
|----------|-----------------|------------------|----------------------------|--------------|
| A .      | •               | اوف بين؟         | كياجهاد أور فمآل مترا      | <b>①</b>     |
| f•       | •               |                  | جهاد – <b>فرمنِ عين</b> يا |              |
| 11       | ?~              |                  | کیامسلمان کی ہرجنگ         |              |
| 11"      |                 |                  | بالله كياجميت ولزوم        |              |
| I"       |                 |                  | جهاد : أيمان حقيق كا       | 4            |
| 17       |                 |                  | أخروى نجات كالاز           |              |
| 14       |                 |                  | جهاد اور قال كا فرق        |              |
| 19       | ,               |                  |                            | جهاد كى لغوى |
| r+       |                 |                  |                            | "جهاو"بطو    |
| rr       |                 |                  | ,                          | جهاو کی منز! |
| rr       | •               | i                | جهاد في سبيل الحياة        |              |
| rr       | •               | (40)             | جمادني سبيل الحقوق         |              |
| ro       |                 |                  | نظریه اور نظام کی سط       |              |
| 74       |                 |                  | ر الله كي منازل            |              |
| ry       |                 | نياد             | پہلی منزل کے تین ج         |              |
| ry       |                 |                  | ا- جهاد مع النفس           |              |
| ۳•       | ا <b>ف</b> جماد | راس کے لھرکے خلا | ۲- شیطان لعین اور          | Ä.           |
| ۳۱       | بماو            | عاشرے کے خلاف    | ال برے ہوئے                |              |

اطل نظریات کے خلاف جماد
 رعوت و تبلغ
 قرآن بحیثیت آلئہ جماد
 قرآن بحیثیت آلئہ جماد
 قرآن بحیثیت آلئہ جماد
 جماد کی بلند ترین منزل "اقامت دین "
 اقامت دین کی شرط لازم : منظم جماعت
 اقامت دین کے مراحل
 امر محض
 امر محض
 احدام
 امر محض
 موجودہ حالات میں مسلح تصادم کا متبادل
 مقتول فی سبیل اللہ کامقام
 مقتول فی سبیل اللہ کامقام
 نظم جماعت کی مسنون اساس : بیعت سمع وطاعت
 دواہم باتیں
 دواہم باتیں

## جهادفىسبيلالله

اعوذ بالله من الشيظن الرجيم بسم الله الرحمُن الرحيم

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجُهَدُوا بِآمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ \* أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ۞﴾ (الححرات: ١٥)

﴿ يَاتَهُا الَّذِيْنَ امْتُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ
اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ

إِمْوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ \* ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞

إِمْوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ \* ذٰلِكُمْ خَيْرٌلِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞

(الصف: ١٠١١)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوْصٌ٥﴾ (الصف: ٣)

وَعَنِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اَنَا المُرْكُمْ بِحَمْسٍ 'اَللَّهُ اَمَرَنِيْ بِهِنَّ 'بِالْجَمَاعَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ) (أَ) وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ)) (أَ)

وَعَنْ اَنَسِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اَلْجِهَادُ مَاضٍ مُنْدُ بَعَفِيى اللّهُ إلى اَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ اللّهَ اللهِ اللهُ عَلَي

معزز حاضرین و محترم خوا تین! "جهاد نی سبیل الله "کے مرکزی عنوان کے تحت

تين ذيلي عنوانات زير كفتكو آئيں مے :

۱) جماد فی سبیل اللہ کے همن میں خود اپنوں کو اور غیروں کو کیا مفالطے لاحق ہو گئے ہیں؟

٢) جماد في سبيل الله كي اصل حقيقت كياب؟ اوراس ك مراحل اور لوازم كيابي؟

٣) اس كى فرضيت اور ازدم كاكيام المهيم

## جمادفي سبيل اللدك ضمن ميس مغالط

ہمارے دین میں عام طور پرجو ترتیب ملتی ہے وہ پہلے نفی اور پھرا ثبات ہے۔ چنانچہ کلئہ طیبہ میں بھی پہلے نفی ہے ' پھرا ثبات ہے " لاَ اِللهَ اِللهُ اللهُ مُحَمَّدٌ وَسُوْلُ اللهِ "-ای طرح آیت الکری کے بعد والی آیت میں الفاظ آئے ہیں :

﴿ فَمَنْ يَكُفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ .. ﴾ (البقرة: ٢٥٦)

" پر جو کوئی طاغوت کا افار کرے اللہ پر ایمان البا ...."

ای حوالے سے میں پہلے مفاطوں کے بارے میں تفتگو کروں گاکہ جماد فی سبیل اللہ کے حمن میں کو انتقاد کی سبیل اللہ کے حمن میں کو نسے مفالطے ہیں جو اولاً خود مسلمانوں کو لاحق ہوئے 'لیکن پھران پر دشمنانِ اسلام نے اسلام کی رسوائی اور بدنامی کی بنیاد کھڑی کردی۔ فلا ہریات ہے کہ دشمنوں کامعالمہ توفاری کے اس شعر کے مصداق ہے ۔

نیش عقرب نه از یخ کین است!

ا تضائ طبيعتش اين است!

لین بچو کاؤنگ مارناکس کینے یا دشنی کی وجہ سے نہیں ہے ' بلکہ یہ اس کی طبیعت کا تقاضاہے۔ تو دشنوں کی فطرت کا نقاضاہے کہ وہ اسلام پر حملے کریں۔ لیکن اگر ہم نے خود اس کے لئے بنیاد فراہم کردی ہوتو پہلے ہمیں اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہئے۔

کیا"جهاد"اور"قال"مترادف بین؟

جهاد في سبيل الله ك جهن بين سب من بوامقالط وجوبه عام ب اور مرف

عوام بی جی نبی نواص لینی علاء کو بھی لاحق ہے 'یہ ہے کہ "جاد" کے معنی
جنگ" کے ہیں۔ گویا کہ "جاد" کو "قال" کے مترادف یا ہم معنی قرار دے دیا گیا
ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اسانیات کا پی بنیادی قاعدہ ہے کہ کسی بھی زبان کے دو
الفاظ بالکل ایک مفہوم کے حال نہیں ہوتے۔ اس سے آھے بڑھ کربات یہ ہے کہ
جماد فی سبیل اللہ " اور " قال فی سبیل اللہ " قرآن مجیدی دو مستقل اِصطلاحیں
بین جو قرآن کریم میں متعدد یار استعال ہوئی ہیں۔ مثلاً سورة الصف چودہ آیات پر
مضتل ایک چھوٹی می سورة ہے اور اس میں یہ دونوں اصطلاحات آئی ہیں۔ اس کی
آیت نہر میں " قال فی سبیل اللہ " کی اصطلاح بایں طور آئی ہے :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُبِعِبُ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِهِ صَفًّا كَانَّهُمْ بُنْهَانَّ مُرْصُوشُ٥﴾

الله تعلل ان لوگول سے محبت كركا ہے جو اس كى راہ يس اس طرح صف بسته موكرار تے بيں كوياك وہ ايك سيسد بلائى موئى ديوار بيں-"

آ مے آیت نمبراایس فرمایا:

﴿ تُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بِآمُوَالِكُمْ وَٱنْفُسِكُمْ ۗ)

"ايمان لاو الله اور اس ك رسول ( النظيم ) براور جماد كرد الله كى راه يس ايخ مالون سے اور اين جانون سے-"

چنانچہ ان دونوں اصطلاحوں کو مترادف قرار دے دینابت بڑی غلطی ہے۔ یہ
دونوں الفاظ بعض او قات ایک دو سرے کی جگہ استعال ہوجاتے ہیں اور قرآن مجید
میں بھی یہ اس طرح استعال ہوئے ہیں' اس کی مثالیں آگے آئیں گی' لیکن یہ
حقیقت نظراند از نہیں کی جانی جائے کہ یہ دونوں قرآن کی مستقل اصطلاحات ہیں۔
قرآن حکیم کی بنیادی اصطلاحات میں ہے دو دو اصطلاحات کے تین جو ڈے
ایسے ہیں کہ جن کے بابین خاص اور عام گار شتہ ہے۔ مثل اسمار موسلم"

بظا ہر مترادف الفاظ ہیں کہ ایک ہی مخص کے لئے دو نوں الفاظ کا استعال ہو سکتاہے' ليكن «مسلم" عام اصطلاح ہے اور «مؤمن" خاص- يعني ہر «مؤمن" تولازماً "ملم" ہے 'کین ہر ملمان لازما مؤمن نہیں ہے۔ چنانچہ آج جن آیات کے حوالے سے حقیقت جہاد اور اس کی فرضیت ولزوم کے ضمن میں گفتگو کی جائے گی ان میں وہ آیات بھی ہیں جن میں ان دونوں اصطلاحوں (مؤمن اورمسلم) کوعلیجہ ہ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح اصطلاحات کا ایک اور چو ڑا "نی "اور" رسول" ہے۔ نبی اور رسول میں کی اعتبارات سے فرق کیاجا تاہے 'لیکن یہ بات سب کے نز دیک متفق عليه ہے كه نى عام ہے اور رسول خاص - اينى مررسول تولازمانى ہے اكين مرنى لازماً رسول نہیں ہے۔ جہاد اور قبال میں بھی بالکل یمی رشتہ ہے کہ ان دونوں میں عموم اور خصوص کی نسبت ہے۔ اس میں جمادعام ہے اور قبال خاص ہے 'لیعنی قبال تولا زما جماد ہے 'لیکن جماد لا زما **قال نہیں ہے۔ان تینوں جو ڑوں کے بارے میں** ال علم ن بهت عده اصول وضع كياب : إذَا اجْتَمَعَا تَفَرَّ قَا وَإِذَا تَفَرَّ قَا اجْتَمَعَا 'لِين جب کسی ایک جگہ بریہ دونوں الفاظ اسٹھے آئیں گے توبقیناً ان میں بہت پڑا فرق ہو گا' Simultaneous Contrast ہو گا' کیکن یہ الگ الگ استعال ہوں گے تو ایک ہی مغہوم میں استعال ہوں گے۔ چنانچہ اگر ایک ہی جگہ مسلم اور مؤمن کے الفاظ آ رہے ہوں تو ان کے مغموم میں لازماً فرق ہو گا۔ اس طرح اگر ایک ہی جگہ جهاد اور قبال کے الفاظ آئیں' جیسا کہ سورۃ الصف کی مثال دی گئی ہے' تولا زماً فرق ہو گا۔ لیکن اگر دونوں علیحہ ہ علیحہ استعال ہو رہے ہوں تو یہ ایک دو سرے کی جگہ استعال ہو سکتے ہیں 'لینی نبی کی جگہ رسول اور رسول کی جگہ نبی 'اسی طرح جہاد کی جگہ قال اور قال کی جگہ جماد 'اورمؤمن کی جگہ مسلم اورمسلم کی جگہ مؤمن کے الفاظ استعال ہو تیکتے ہیں۔ بسرحال اس فرق کو پیش نظرر کھنا ضروری ہے۔

#### 🕝 جماد — فرض عين يا فرض كفاميه؟

جب قال اور جهاد کو متراوف قرار دے دیا گیا اور جهاد کے معنی جنگ بنا گئے

#### مخشت ادّل چوں نهد معمار سج تا ثریا می رود دیوار سج

کے مصداق اس مفروضے پر بنی نتائج بھی فلط نکلے۔ اگر جماد کامطلب قبال ہے تو ظاہر بات ہے قبال تو ہر وقت نہیں ہوتا' اور قبال کے بارے میں یہ بھی طے ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے' الآیہ کہ کوئی اعتمافی صورت ہو جائے' جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نغیرعام کااعلان کیا گیا کہ ہر شخص جنگ کے لئے نکلے۔ گویا عام حالات میں قبال فرض عین نہیں' فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی مہم کے لئے ایک سو آ دمیوں کی ضرورت ہے اور سو آ دمی نکل آئیں تو باقی مسلمانوں کی طرف سے فرض ادا ہو گیا۔ جیسے ہمارے ہاں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ پچھ لوگوں نے ادا کرئی ہے تو سب کی جانب ہمارے ہاں نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ پچھ لوگوں نے ادا کرئی ہے تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے گی' اور اگر کسی مسلمان کی نماز جنازہ کسی اوا نہ کی تو سب گنگار ہوں گے۔ بی محاملہ قبال کا ہے۔ جیسے ظلافت راشدہ میں ہو تا تھا کہ مثلاً اگر شام کے محاذیر جنگ ہو رہی ہے اور وہاں سے مطالبہ آیا کہ دس ہزار آ دمیوں کی مزید شرورت ہے' تو آگر دس ہزار مجاہدین نکل آئیں اور باقی سب آ رام سے گھروں میں مزیر توان پر کوئی الزام نہیں ہے۔

جماد اور قال کو مترادف سمجھ لینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود جماد کو فرض عین کی بجائے فرض کفایہ سمجھ لیا گیا۔ اس کے نتیج میں جماد کاتصور ہمارے دینی تصورات سے بحثیت مجموعی غارج ہو گیااوراس کی کوئی اہمیت نہ رہی۔

#### 🕝 کیامسلمان کی ہر جنگ جہاد فی سبیل اللہ ہے؟

ایک دوسری چیزجس نے میرے نزدیک جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اور پھراس کی وجہ سے اصل بدنامی مسلمانوں کے جصے میں آئی ہے ' یہ مغالطہ ہے کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے وہ جماد فی سبیل اللہ ہے۔ اس غلط فنمی کے بدترین نتائج نکلے اور اس نے جماد فی سبیل اللہ کی اصطلاح کوئڑی طرح بدنام کیا۔ فلا ہمیات ہے کہ ہمارے دَورِ الموکیت میں بادشاہ جو جنگیں کرتے تھے ان کا محرک ان کی ہو سِ ملک گیری ہوتی مقی تا کہ بیرے سے زیادہ محصولات مقی تا کہ بیرے سے بیرے محل بنا سکیں اور زیادہ سے زیادہ محصولات (Revenues) اکٹھے ہو سکیں۔ لیکن ان جنگوں کو بھی جماد فی سبیل اللہ کما گیا۔ فلا ہرہے اس کے نتیج میں اس مقدس اصطلاح کو قبدنام ہونای تھا۔

اس منمن میں تازہ ترین مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔اس (بیسویں) صدی کے وسط یعنی پہاس کی دہائی میں الجزائر میں فرانس سے آزادی کی جنگ اڑی جارہی تھی۔ حسولِ آزادی کے لئے سلمانوں کی جگ ایک جائز جنگ ہے ، مرآزادی کی ہرجنگ جماد فی سبیل الله نہیں ہے۔ لیکن الجزائر کی اس جنگ آزادی کو جماد فی سبیل اللہ کا نام دے دیا گیا۔ یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ اُس زمانے میں میں جماعت اسلامی منظمری (ساہیوال) کاا میر تعانو علامہ بشیرالا براہی الجزائری تشریف لائے اور ان کے ساتھ ایک آرمی ا فسر کرٹل عودہ تھے۔علامہ بشیرالا براجیبی الجزائری معروف دین مختصیت منصر انہوں نے جماد فی سبیل اللہ پر بوی جوشیل تقریر کی 'جو عربی میں بھی 'لیکن اس کامنہوم سننے والوں کو پچھونہ پچھ میں آرہاتھا۔ ہم نے اپنی بساط بمر کوشش کرکے پیبے جمع کئے اور ان کی خدمت میں پیش کئے۔ لیکن اس "جماد فی سبيل الله " كانتيجه كيا ثكلا؟ جب وه جهاد كامياب بهوا توومان ايك سوشلسث رياست وجود میں آگئی۔ عجیب ہات ہے کہ جو درخت آم کاتفااس پر برگ وہار کی اور شے ك آ مكئه در حقيقت وه جنك آزادي تقي جهاد حريت تفا ، جهاد في سبيل الله نهيس تھا۔ چنانچہ کامیابی کی صورت میں وہاں کے ایلیٹ طبقہ کے اذہان ' فکر اور نظریات کے مطابق نظام بن کیا۔

یمی حال ہمارے پڑوی ملک افغانستان ہیں ہوا۔ افغانستان ہیں جو جنگ لڑی گئی وہ بھی بنیادی طور پر جہاد حریت ' یعنی آزادی کی جنگ تھی۔ اس میں اصل زور اُس وقت آیا جب روسی افواج افغانستان میں داخل ہو گئیں۔ اس موقع پر تمام علاء بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس لئے کہ ہمارے فضی تصورات کی روسے بھی کسی مسلمان ملک پرکسی غیرمسلم عکومت کی فوعیس عملہ آور ہوجائیں تو گھروفاع فرض عین ہوجاتا ہے۔ لنذا اس جذبے سے سرشار ہو کر پوری قوم اپنی آذادی کے تحفظ کے لئے کھڑی ہو تی۔ ہم نے اس پر بھی جماد فی سبیل اللہ کالیبل دے دیا اور دنیا بھر میں اس کا ایساؤنکا بجا کہ جذبہ شادت سے سرشار نوجوان پوری دنیا سے تھنچ کر چلے آئے۔ میں سجمتا ہوں ان کے دل میں دی جماد فی سبیل اللہ کاجذبہ تھا کین اس کی اصل کیفیت اور نوعیت تو جماد حربت کی تھی۔ نتیجہ سے نکلا کہ روسی افواج افغانستان سے نکل کئیں اور آپس میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ جماد فی سبیل اللہ کابد بہتجہ کھی شیں ہو سکتا۔ بسرحال کچھ عرصے بعد عربی مدارس کے نوجوان طالب علم اشھے جنہوں نے جماد فی سبیل اللہ کا مرح علاء تنے لئذا بھو سبیل اللہ کا مرح علاء تنے لئذا بھو سبیل الامن ' یعنی امن قائم کرنے کے لئے جماد کیا۔ چو تکہ وہ علماء تنے لئذا انہوں نے جن علاقوں کا کنٹرول سنجالا وہاں اسلامی شریعت نافذ کی ' اس سے امن قائم ہو گیا۔

## جهادفی سبیل الله کی اہمیت و لزوم

جماد فی سبیل اللہ ایمانِ حقیق کاجزولا زم بھی ہے اور ٹھات آخروی کالازی نقاضا بھی!اس کی اہمیت اور لزوم کے همن میں قرآن مجید سے بیسیوں آیات کاحوالہ دیاجا سکتاہے 'لیکن میں یمال صرف دومقامات کے حوالے دے رہا ہوں۔

#### ا) جماد: ايمانِ حقيقي كاجزولازم

قرآن حكيم كى روسے جماد فى سبيل الله ايمان كاجرو لازم ہے 'جماد فى سبيل الله ايمان كاجرو لازم ہے 'جماد فى سبيل الله ايمان حقيق مراد ہے۔ اس كے دو لوازم بين ايك ول بين يقين اور دو سرے عمل بين جماو اس كے لئے سورة الحجرات كى آيت اور الملاحظ كيے۔ آيت ساك آغاز بين ايمان اور اسلام كو عليمده كرديا ممان ور اسلام كو عليمده كرديا ممان :

﴿ قَالَتِ الْأَغْرَابُ أَمَنَا ﴿ قُلْ لَّمْ الْوَمِنُوا وَلَكِنْ فُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَكُ

يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوبِكُمْ مَا ﴾ (الحجرات: ١١٠)

"بير بدود عوىٰ كررہے ہيں كہ ہم ايمان لے آئے۔(اے نبی) ان سے كمد د يجئے تم ايمان ہرگز نہيں لائے ' بلكہ يوں كوكہ ہم اسلام لے آئے (يا ہم نے اطاعت قبول كرلی) جبكہ ابھی تك ايمان تهمارے دلوں ميں داخل نہيں ہوا۔ "

ند كوره بالا آيت ميں اسلام كا اثبات كرتے ہوئ ايمان كى نفى كى گئى ہے۔ اس الله كا الله وَ الله وَالله وَالل

جب یہ واضح ہوگیا کہ ایمان اور شے ہے 'اسلام اور شے ہے تو فطری طور پر یہ سوال پیدا ہو تا ہے کہ پھرایمان کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کے لوازم کیا ہیں؟ اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس اعتبار سے سورۃ الحجرات کی میہ دو آیات ایمانِ حقیق کی تعریف پر قرآن کا ذروہ سام ہیں۔ اس لئے کہ اس تمہید کے بعد کہ اسلام اور ہے 'ایمان اور ہے کہ تمہارا اسلام سلیم لیکن تمہارا ایمان کا دعویٰ قابل قبول نہیں' فرمایا :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجْهَدُوا بِآمُوالِهِمْ وَآنُفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ \* أُولَٰئِكَ هُمُ الطّندِقُونَ۞﴾ (الحجرات: ١٥)

"(حقیقی) مؤمن تو صرف وہ بیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر "بھر جرگز فکک میں نہیں پڑے۔ اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جماد کیا اپنی ۔ جانوں اور مال کے ساتھ 'صرف کی سے لوگ بیں۔ "

نوٹ کیجے اس آیت کے آغاز میں بھی اور انتیام پر بھی اسلوپ حصر ہے۔ اسلوپ جصر کواس مثال ہے سکھنے کہ ایک جملہ تو سیہے کہ "زیدعالم ہے"۔اس ے ایک مقوم آپ کے ذہن میں آلیا کہ زید عالم ہے۔ اب اگراس جملے میں "ی"

کااضافہ ہوجائے کہ "زیدی عالم ہے" تواب یمال گویا باتی کی نفی ہوگئی کہ جس گروہ

کا: کر ہو رہا تھا ان میں سے عالم صرف ایک ہے اور وہ زید ہے ' باتی سب عالم نہیں

ہیں۔ اس کو اسلوبِ حصر کہتے ہیں۔ "اِنَّمَا" کلمۃ حصر ہے اور آخر میں "اُولئِكَ هُمُ الصَّلِدِ قُوْنَ " مِن پُر حصر ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ایمانِ حقیقی کی تعریف کو دو طرح

الصَّلِدِ قُوْنَ " مِن پُر حصر ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ایمانِ حقیقی کی تعریف کو دو طرح

سے حصر کے اندر لے کر بیان کیا گیا ہے۔ اس کھا تا سے یہ ایمان کی جامع اور مانع
تعریف ہے۔

یہ قرآن مجید کاواحد مقام ہے جمال ایمان کے بعد ﴿ ثُمَّ لَمْ يَوْ تَا اَوْا ﴾ کااضافہ ہے 'جس سے معلوم ہوا کہ وہ ایمان مطلوب ہے جو بقین کی شکل اختیار کر گیاہو'اور لقین بھی ایبا کہ اس کے ساتھ شکوک و شبهات کا شائبہ تک نہ ہو۔ ایمانِ حقیق کی پہلی شرط لازم تو یہ ہوئی۔ دو سری ہے کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جماد کرتے ہیں اور یمی لوگ (اینے وعوائے ایمان میں) سے ہیں۔

اس بات کو اب ذرا وضاحت سے سیجھے۔ دیکھے! اسلام کے پانچ ارکان ہیں جن میں کی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بعض مفسرین نے ' فاص طور پر جو کسی دعوتی جدوجہد کولے کر کھڑے ہوئے ' کوشش کی ہے کہ جماد کو بھی ارکانِ اسلام میں داخل کرلیں۔ یہ اس کی اہمیت کے بیش نظر کیا گیا' لیکن میرے نزدیک بیہ کوشش غلط ہے۔ ادکانِ اسلام معین ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بی او علی ماوی متفق علیہ حدیث ہے کہ نی اکرم ما جائے ہے۔ ارشاد فرمایا:

((بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ ﴿ شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُؤْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَالْحَجِّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُؤْلُهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكُوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ)) (٣)

"اسلام کی بنیادیا نج چزوں پر رکمی گئ ہے: (۱) اس بات کی شماویت کے اللہ کے

موا كوئى الد نيس اوريد كد محد طبط اس ك يند اور رسول بي - (١) نماز قام كرند (١) زكرة ويط- (١) قريد (٥) رمضان كروز دركمند"

ان پانچار کان میں ہے ہم نہ کی کو کم کر سکتے ہیں 'نہ ان میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ میں سے عرض کرچکا ہول کہ اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے۔ چنانچہ

شی ہے عرض کرچکا ہوئی کہ اسلام ہام ہے اور ایمان خاص ہے۔ چانچہ اسکان جیس ہے اور ایمان خاص ہے۔ چانچہ اس کان جیس ہے اور ایمان جوالازم ہیں 'البت اس میں دو کا اضافہ ہوجائے گا۔ ایک ہے گہ ' شہاد قان آن لا الله الله ''ک ساتھ لیمین قبی کا اضافہ اور دو سرے عمل میں جماد کا اضافہ اس کے لئے ایک مثال یہ ہے کہ روشنی کی کرن جب منشور (Prism) میں ہے گزرتی ہے تو اس کے سات رنگ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیمین ان سات کے ساتھ دو رنگ اور بھی ہوتے ہیں رنگ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیمن ان سات کے ساتھ دو رنگ اور بھی ہوتے ہیں ربی گئے۔ "اسلام "کویا پہلی حزل ہے جس کے بیانچوں ستون ہیں جو جمیں نظر ربی گئے۔ "اسلام "کویا پہلی حزل ہے جس کے بیانچوں ستون ہیں جو جمیں نظر آتے ہیں۔ اس کے اوپر بالاتر حزل "ایمان" کی ہے 'جمال دو ستون مزید جمع ہو جائیں گئے ہیں کہ ایمان حقیق ہا ہیں انظر ہی ہو ہوں کے میان اور جماد فی ہمان اللہ ایمان حقیق کا ہر ولا تر ہے میار کہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جماد فی سیمیل اللہ ایمان حقیق کا ہر ولا تر ہے۔

#### ٢) أخروي نجلت كالازي نقاضا

جماد فی سیل الله کی ایمیت اور اس کے لزوم کے حمن میں قرآن تھیم کادو سرا مقام سورة السعن کی دو آیات ہیں 'جن سے بالکل واضح ہے کہ جماد فی سیل الله کے بغیر تھات نمیں ہے نہ عذاب الی سے جھٹا رائمکن ہے۔ فرمایا :

﴿ إِنَّا أَيْهَا اللَّذِينَ امْتُوا هَلُ الْأَكْمُمْ صَلَى فِجَارَةِ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ النِينِ اللهِ وَتُجَامِدُونَ فِي سَيِيلِ اللهِ بِامْرَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فَ تُوْمِئُونَ فِي سَيِيلِ اللهِ بِامْرَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فَ تُومِئُونَ فِي سَيِيلِ اللهِ بِامْرَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فَ تُومِئُونَ فِي سَيِيلِ اللهِ بِامْرَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فَ فَلْمُونَ فِي سَيِيلِ اللهِ بِامْرَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فَ فَلْمُونَ فِي سَيِيلِ اللهِ بِامْرَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فَلْمُونَ فِي سَيِيلِ اللهِ بِامْرَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فَلْمُونَ فِي اللهِ بِامْرَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فَلْمُونَ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ بِاللّهِ فِي اللّهِ بِاللّهِ فِي اللّهِ فَي اللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي الللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهُ فِي اللّهِ فِي الللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فَاللّهِ فَي اللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فِي اللللّهِ فِي الللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فِي اللّهِ فَي اللّهِ فَاللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فِي اللّهِ فَي اللّهِ فَاللّهِ فِي الللّهِ فِي اللّهِ فِي الللّهِ فِي الللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَاللّهِ فَي الللّهِ فَاللّهِ فَي الللّهِ فَي اللّهِ فَي الللّهِ فَي الللّهِ فَي الللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَي اللّهِ فَي الللّهِ فَي الللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي الللّهِ فَي الللّهِ فَي اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ الللّهِ فَاللّهِ الللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الل

"اے ایمان کے دعوے داروا کیا ہیں تمماری رہنمائی کروں اس کاروبار کی طرف جو تممیس عذاب الیم سے چھٹارا دلا دے؟ ایمان لاؤ الله پر اور اس کے رسول پر (جیسے کہ ایمان لانے کاحل ہے) اور جماد کرواللہ کی راہ ہیں اسے مالوں سے اور اپنی جانوں سے میں تممارے حق میں بھتر ہے اگر تم وا تعتا ضج علم رکھتے ہو۔"

آیت کے آغاز میں ﴿ یَا یُّھَا الَّذِیْنَ اَمْنُوْا ﴾ کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ ایمان تو پہلے بھی موجود تھا، لیکن اس کے بعد جو یہ فرمایا گیا کہ "ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر" تو معلوم ہوا کہ پہلے سے موجو دایمان قانونی در ہے کا ایمان تھا اور یمان حقیقی ایمان کی بات کی جاری ہے۔ ساتھ ی یہ بھی فرمایا کہ "جماد کرواللہ کی راہ میں اینے مالول سے اور اپنی جانوں سے۔" معلوم ہوا کہ ازروئے قرآن جماد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات کا کوئی امکان نہیں آیو نکہ اس آیت میں جماد کے بغیر نجات کی نفی ہو رہی ہے۔

#### جهاواور قثال كافرق

البتة ايك بات سجم ليج كرب معالمه قال كانس ب بلكريه جماد كى بحث بورى به ورق الساء كى آيت ٩٥ بست الجم به ورقال الله عن المُفُونِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ لَا يَسْتَوِى الْفُودِنِ مِنَ الْمُؤُمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجُهِدُونَ فِى سَبِيْلِ اللهِ بِالْمُوالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ ثُوفَكُلُ اللهُ وَالْمُجُهِدِيْنَ دَرَجَةً \* وَكُلاً اللهُ الْمُجُهِدِيْنَ دَرَجَةً \* وَكُلاً وَقَصَّلَ اللهُ الْمُجُهِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِيْنَ عَلَى الْمُجُهِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِيْنَ عَلَى الْمُحْهِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِيْنَ عَلَى الْمُحْهِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِيْنَ عَلَى الْمُحْهِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِيْنَ عَلَى الْمُحْهِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِيْنَ عَلَى الْمُحْهِدِيْنَ عَلَى الْمُحْهِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِيْنَ عَلَى الْمُحْهِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُحْهِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُولِيْلِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمُودِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمُودِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمُودِيْنَ عَلَى الْمُعْمُودِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمُودِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمُودِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ الْمُعْمُودِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمُودِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمُودِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدُودِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمُودُ الْمُعْمُودِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمِدِيْنَ عَلَى الْمُعْمُودُ الْمُعْمُودُ الْمُعْمُودُ الْمُعْمُودُ الْمُعْمُودُ الْمُعْمُودُ ا

ددمسلمانوں میں سے وہ لوگ جو تھی معذوری کے بغیر گھر بیٹے رہتے ہیں (یعنی قبال شیں کرتے ہیں (یماں قبال شیں کرتے ہیں (یماں جماد کالفظ قبال کے معنی میں آیا ہے) دونوں کی حیثیت برابر شیں ہے۔ اللہ تعالی فی مال و جان سے جماد کرتے والوں کو بہت بڑا درجہ دیا ہے ان لوگوں کے مال و جان سے جماد کرتے والوں کو بہت بڑا درجہ دیا ہے ان لوگوں کے

مقابلے میں جو بیٹے رہنے والے ہیں۔ اور (ان دونوں میں سے) ہرا یک کے لئے اللہ نے بھلائی بی کا وعدہ فرملیا ہے۔ اور اللہ تعلق نے جماد کرنے والوں کو بیٹے رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بروا جر دیا ہے۔ "

میں عرض کرچا ہوں کہ نی اکرم مان کے سیسے جیلے جاتی جنگیں ہو کیں ان میں صرف تثوین و کے وقت نفیرعام ہوئی تھی 'اس سے پہلے جاتی جنگیں ہو کیں ان میں صرف تثوین و ترغیب دلائی گئی کہ اے اہل ایمان 'اللہ کی راہ میں نگلو! اللہ کی راہ میں جماد کرو! لیکن اسے فرض میں قرار نہیں دیا گیا۔ آپ مان کیا کی پوری جدوجہد کے دوران 'سوائے غزدہ تبوک کے موقع کے 'قال سب مسلمانوں کے لئے لازم نہیں کیا گیا۔ اس لئے میں نے عرض کیا تھا کہ قبال ہروقت نہیں ہو تا 'اورجب ہو تو عام صالات میں اس لئے میں نے عرض کیا تھا کہ قبال ہروقت نہیں ہو تا 'اورجب ہو تو عام صالات میں وہ فرض کھا یہ ہو تا ہے 'سوائے اس کے کہ نفیرعام ہو۔ چنانچہ قال فرض میں نہیں نہیں اس کے اللہ فرمایا : ﴿ وَکُلاَّ وَ عَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى ﴾ "(ان ہو اللہ تعالی کے ہاں مردود ہو گیا' بلکہ فرمایا : ﴿ وَکُلاَّ وَ عَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى ﴾ "(ان دونوں میں سے) ہرا یک کے لئے اللہ نے بھلائی ہی کاوعدہ فرمایا ہے "۔ لیکن قال فی سیسل اللہ کے لئے جانیں جفیلی پر رکھ کرنگل آنے والوں کیلئے بہت بڑا اجر ہے۔ سیسل اللہ کے لئے جانیں جفیلی پر رکھ کرنگل آنے والوں کیلئے بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے مقابلے میں غزوہ توک کے موقع پر نفیرعام ختی 'لذا اس موقع پر بید انداز وقتیار فرمایا گیا :

"اے اہل ایمان! تهیں کیا ہوگیا ہے کہ جب تم سے کماگیا کہ نکاواللہ کی راہ میں (جنگ و قبال کے لئے) تو تم زمین سے چسٹ کررہ گئے کیاتم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹے ہو؟ (اور اگر تم فردیا کی زندگی بند کرلی ہے) تو جان لو کہ دنیوی زندگی کامیر سب مروسلان آخرت میں بہت تھوڑا

البت ہو گا۔ اور اگر تم (قال کے لئے) نہیں نکلو کے تو س رکھو کہ اللہ تہمیں وردناک عذاب دے گا۔ "

یہ دومقامات میں نے ایک دو سرے کے مقابلے میں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ جب قال فرضِ میں بن جائے ' یعنی نفیرعام ہو تو اس کی صورت اور ہوگی 'ورنہ عام حالات میں قال فی سبیل اللہ فرض کفایہ ہے ' فرضِ میں نہیں ہے اور اس کے لئے تشویق و ترغیب سے کام لیا جائے گا۔ البتہ جماد فی سبیل اللہ کے بغیر نجات کا کوئی تصور ممکن نہیں۔

## "جهاد" کی لغوی بحث

اب آیئے ذرا لُغوی طور پر جائزہ لیں کہ بیر لفظ کماں سے بنا ہے اور اس نے ورجہ بدرجہ ایک اصطلاح کی شکل کیے اختیار کی ہے۔ طاہریات ہے ہمارے دین کی اصطلاحات عربی زبان ہی ہے اختیار کی عمیٰ ہیں اور پیلے سے مستعمل الفاظ میں کچھ اضافی معانی داخل کرے انہیں اصطلاحات کی شکل دی گئی ہے۔" جمد " کے لفظ سے ہر فخض واقف ہے کہ اس کامادہ "ج' ہے' د" ہے۔ جہد کے معانی کمی چیز کے حصول کے لئے محنت اور کو مشش کرنے کے ہیں۔ یعنی to strive for something . کیکن جب بید لفظ باب مفاعله میں آئے گا (جهاد / مجاہدہ) تو یہاں اب دو طرفہ عمل ہو جائے گا' لینی جمد کے مقابلے میں جمد' کسی رکاوٹ کے مقابلے میں محنت اور کوشش۔ اگریزی میں اسے to struggle against something کے الفاظ سے تعبیر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہیشہ against کا صلہ (prepostiotn)استعال کرتے ہیں جبکہ to strive کے ساتھ for استعال ہو تا ہے۔ گویا کہ جمد میطرفہ عمل ہے ایپ کسی کام کے لئے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن جهاد وہ دو طرفہ کو شش ہے جبکہ کوئی مقاملے میں ہو' یعنی آپ بھی کو شش کر رہے ہیں تو کوئی دو سرابھی کوشش کررہاہے۔ گویا کوشش کا کوشش سے مقابلہ ہورہا

ہے۔ کو مشش کا کو مشش سے تقابل ہو تو یہ جماد ہے۔ بالکل اسی طرح قتل اور قبال کا معاملہ ہے۔ قتل بالکل ایک یک طرفہ عمل ہے۔ ایک مخص جارہا تھا کی نے اس کو گولی مار دے مار دی 'جبکہ اس کے سمان گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئی جھے گولی مار دے گا۔ لیکن قبال یا مقاتلہ (باب مفاعلہ میں) کا مغموم یہ ہوگا کہ دو فریق ایک دو سرے کو قتل کرنے کے در پے ہیں 'یا ایک فوج دو سری فوج کے مقابلے میں ہے۔ جمد اور کو قتل کے الفاظ تو اردو زبان میں عام مستعمل ہیں اور ان کے سیجھنے میں کوئی دشواری نہیں۔

#### "جهاد" بطوراصطلاح

اب ہم میہ دیکھتے ہیں کہ جماد کی اصطلاح کس مفہوم ہیں استعال ہوتی ہے۔
قرآن حکیم ہیں جماد کالفظ سب سے پہلے کی سور توں بیں آیا ہے "کیکن وہاں "جماد فی سیل اللہ " کے الفاظ آئے ہیں "جماد فی سیل اللہ " کے شیں۔ سور 1 الحج کی آخری آیت میں فرمایا : ﴿ وَجَاهِدُ وَافِی اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ﴾ "جماد کرواللہ کے لئے جیسا کہ اس کے لئے جماد کا حق ہے۔ "اس طرح سور 5 العنکبوت کی آخری آیت ملاحظہ فرمائیں " کے لئے جماد کا حق ہے اگری آیت ملاحظہ فرمائیں " ارشاد ہوا : ﴿ وَ اللّٰهِ مِنْ جَاهَدُ وَ الْمِیْ اللّٰهِ لِمِیْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

اس سے آگے بردھ کر پھر مدنی سور توں بین اس کے ساتھ لفظ "سبیل" کا اضافہ ہوگیا اور جماد فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ بین جماد) ایک اصطلاح بن گئی۔ اسی طرح " قال فی سبیل اللہ " بھی ایک اصطلاح بن گئی۔

انسان جو جد وجد اور محنت کرتا ہے اس میں وہ دوچیزیں کھپاتا ہے العیٰ مال اور جان ۔ لنذا جماد کے ساتھ سپا مؤالگئم و اَنْفُسِ کُمُمْ ﷺ کَ اَلْعَالَ اَلَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُلّمُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُو

مقصد کے لئے خرچ سیجے' اور آپ کو اللہ تعالی نے جو صلاحیت' سمجھ' شعور اور زبانت دی ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں لگاہیے۔

جماد فی سبیل اللہ "بالا مُوَالِ وَ الْانْفُسِ" کے علاوہ "ب " کے تعدیہ کے ساتھ قرآن مجید میں تو صرف ایک اصطلاح مزید آئی ہے اور وہ ہے "جماد بالقرآن" یعنی قرآن کے ذریعے ہماد جماد کے لئے ہتھیار کیا ہوگا؟ کس چیز ہے جماد کریں گے؟ قرآن کے ذریعے ہے! "جماد بالقرآن" کی اصطلاح سورة الفرقان میں وار د ہوئی ہے 'جس کا آغاز ہی ﴿ فَبْرَكَ اللَّهِ عُنْزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَلَمِيْنَ نَدُيُوا ﴾ کے الفاظ ہے ہوتا ہے۔ یعنی "نمایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان السی بندے پر تازل کیا تاکہ سارے جمان والوں کے لئے خبردار کردیے والا ہو"۔ اسی بند بندے پر تازل کیا تاکہ سارے جمان والوں کے لئے خبردار کردیے والا ہو"۔ اسی میں اس سورة کے تانے بات کی فروں کی بات ہرگزنہ مائے اور اس قرآن کے ذریعے ہے ان کو اور کی بات ہرگزنہ مائے اور اس قرآن کے ذریعے ہے ان کے خلاف پورے زورو شور سے جماو جاری رکھئے!" ("جماد بالقرآن" کے موضوع پر میراکتا پچہ بھی موجودے 'جس میں اس موضوع پر میراصل گفتگو کی گئی ہے۔)

اس ضمن میں حدیث میں تین اصطلاحات مزید آئی ہیں: (۱) جہاد بالقلب: کسی شے سے شدید قلبی نفرت نیہ بھی در حقیقت ایک جہاد ہے۔ (۲) جہاد باللمان: کسی برائی کے خلاف ڈبان کھولنا۔ یہ اس کا اگلا درجہ ہے۔ (۳) جہاد بالید: ہاتھ سے لینی طاقت اور قوت سے برائی کے خلاف کوشش کرنا۔ یہ گویاسب بالید: ہاتھ سے لینی طاقت اور قوت سے برائی کے خلاف کوشش کرنا۔ یہ گویاسب سے اونچا درجہ ہے۔ یہ درجات صبح مسلم کی دواحادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابوسعید خدری بڑا تھے مروی ہے وہ کتے ہیں کہ میں نے رسول الله مراہے کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے شا:

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ ۖ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِلِسَانِهِ ۗ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَبِقَلْبِهِ ۖ وَۚ ذَٰلِكَ ٱصْعَفُ الْإِيْمَانِ)) (") وحتم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہئے کہ اپنے ہاتھ (کی قوت) سے اس کو بدل ڈالے ' پھر اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے (اس کے خلاف آواز اٹھلے) 'لیکن اگر وہ اس کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے (اس برائی سے نفرت رکھے) 'اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے"۔

ای مضمون کو لفظ جماد کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن مسعود بناتو نے بیان کیاہے کہ رسول اللہ مان کیا کہ جمعے سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو اُس کی امت کی طرف مبعوث نبیں کیا گریہ کہ اس کے کچھ نہ کچھ صحابی اور حواری ہوتے تھے جواس کی سُنّت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے اور اس کے حکم کے مطابق چلتے تھے 'لیکن بعد میں الیے ناخلف لوگ آ جاتے تھے جو کتے وہ تھے جو کرتے نبیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں تھی نہیں دیا گیا تھا۔

((فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَآءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلِ)) (٥)

"پس جو كوئى ايسے لوگوں كے خلاف اپنے ہاتھ (طاقت) سے جماد كرے گا وہ مؤمن ہو گا" مؤمن ہو گا" اور جو ان كے خلاف اپنى زبان سے جماد كرے گا وہ مؤمن ہو گا" اور جو ان كے خلاف اپنے دل سے جماد كرے گا (ان كے كرتوتوں سے شديد نفرت ركھے گا) وہ مؤمن ہو گا" اور اس كے بعد تو ايمان رائى كے دانے كے يرابر مجى شيں۔"

واضح رہے کہ عام طور پر قال کے لئے "جماد بالسیف" کالفظ استعال ہوتا ہے۔ اس طرح "ب" کے اضافے کے ساتھ میہ پانچ اصطلاحیں ہمارے سامنے آگئیں:

جماد بالقرآن عماد بالقلب عماد باللمان عماد باليد عماد بالسيف-

## جهاد کی منزلیں

«جهاد فی سبیل....." کی تین منزلیں ہیں :

#### 🕦 جهاد في سبيل الحياة

جہاد فی سبیل...... کی پہلی منزل جہاد فی سبیل الحیاۃ ہے۔ لیعنی زندہ رہنے کے گئے جہاد۔اسے علامہ اقبال نے "جہاد زند گانی" سے تعبیر کیا ہے ۔ لئے جہاد۔اسے علامہ اقبال نے "جہاد زند گانی" سے تعبیر کیا ہے ۔ یقیں محکم' عمل پہیم' مختِت فاتے عالم جہاد زند گانی میں ہیں سے مَردوں کی شمشیریں!

نظریہ ارتفاء کے حوالے سے ایک اصطلاح Existance ای مفہوم میں استعال ہوتی ہے۔ طاہرہ کہ ذندہ رہ اور اس ین احتجاد کرنی پڑتی ہے اور اس میں اپنے وجود کو بر قرار رکھنے کے لئے ہر کسی کو جدوجمد کرنی پڑتی ہے اور اس میں اپنے اپنائے نوع سے مسابقت (Competition) کامعاملہ در پیش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں ملازمت کی ایک جگہ نگاتی ہے تواس کے لئے سینکروں درخواسیں آتی میں اور ہر درخواست کندہ اپناسا ذور لگا رہا ہوتا ہے 'سفارش کروائی جاتی ہے اور بیس اور ہر درخواست کندہ اپناسا ذور لگا رہا ہوتا ہے 'سفارش کروائی جاتی ہے اور بیسال دوڑکی جاتی ہے۔ یہ سب اس لئے کہ معاش کی ایک شکل پیدا ہوجائے۔ "جماد فی سبیل الحیاۃ" کویا کہ ہرذی حیات (Living Organism) کالا زمہ ہے۔ ہرشے جو زندہ ہے اس کوائی زندگی برقرار رکھنے کے لئے مسلسل جماد کرنا پڑتا ہے۔ اس تصور میں "بقائے آصلی" (Survival of the fittest) کا تصور شامل کیا

زندگی کایمی جماد اگر بند ہُ مؤمن کرتا ہے توبہ اس کے لئے عبادت کے درجے میں ہوگا'بشر طیکہ وہ احکامِ اللی کی پابندی کرتا ہو۔ اگر وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے اپنی معاش کما رہا ہے تو اس کے لئے "اَلْکَاسِبُ حَبِیْبُ اللّٰهِ" کی بشارت ہے۔ چنانچہ ایک بند ہُ مؤمن طلال اور حرام کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے' طلال پر اکتفاکرتے ہوئے اور حرام سے قطعی طور پر بیچتے ہوئے "جماد فی سبیل الحیاۃ" کررہا ہے توبیہ اس کے لئے عبادت کے درج میں ہے۔ تاہم اس کے لئے ایک اور خاص قتم کے جماد کی ضرورت ہوگی 'جوبعد میں بیان کیاجائےگا۔

#### 🕝 جهاد في سبيل الحقوق

"جماد فی سبیل الحیاة" ہے بلند تر منزل" جماد فی سبیل الحقوق" کی ہے۔ اپنے حقوق کی جدوجہد میں سب سے بڑا جماد "جماد فی سبیل الحریت" ہے۔ آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور آزادی کے جصول کے لئے جماد مسلمان اور غیر مسلم سب کرتے رہے ہیں۔ تیسری دنیانے نو آبادیا تی نظام ہے آزادی حاصل کی تو محنت محد وجمد اور جماد کے نتیج میں۔ عجیب بات سے ہے کہ سب لوگوں نے آزادی کی راہ میں جان دینے والوں کے لئے "خمہید" کالفظ استعمال کیا ہے۔ ہندو بھی شہید کالفظ ہی استعمال کرتے ہیں۔ جن مجامد میں آزادی کے حصول کے لئے اپنی جانیں استعمال کرتے ہیں۔ جن مجامد میں آزادی کے حصول کے لئے اپنی جانیں قربان کیس وہ ان کے شداء ہیں۔ بگلہ دیش ہیں جن لوگوں نے پاکستان سے علیمدگ کے لئے جانیں دیں وہ ان کے شداء ہیں۔ بگلہ دیش ہیں جن لوگوں نے پاکستان سے علیمدگ

جماد فی سبیل الحریت کو میں نے جماد فی سبیل الحقوق سے خاص کیا ہے۔ اس
لئے کہ شیر کے مند میں سے نوالا نکالنا آسان کام نہیں ہو تا۔ چن طبقات نے لوگوں
کے حقوق غصب کئے ہوئے ہیں ان کے چنگل سے نکلنا آسان کام نہیں۔ سرمایہ
داراند اور جاگیرداراند نظام کی گرفت سے نکلنا آسان نہیں۔ ای طرح اگر کسی قوم
نے دو سری قوم کو غلام بنالیا ہے تواس سے آزادی حاصل کرنا آسان کام نہیں 'لذا
اس کے لئے جماد ہو سکتا ہے ' بلکہ قمال کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔ یہ جماداگر کوئی
مسلمان شریعت کے حدود و قیود کی بابندی کرتے ہوئے کرتا ہے تو یہ جائز ہے ' اوراگر
اس میں اپنی جان دیتا ہے تو وہ مرتبہ شنادت پر فائز ہو تا ہے ' اگر چہ دورج کے اعتبار
سے یہ شمادت وہ نہیں ہو جماد فی سمل اللہ میں جان وسے سے ہوتی ہے۔ ط کر حفظ
مراتب نہ کئی ڈی تھی بھمادت کے دورج کے انتہار

مرتبہ شمادت بی ہے۔ رسول اللہ مل کی حفاظت میں مارا گیاتو وہ شہیدہے۔ " لیمی کی فَهُوَ شَهِیندٌ") (۱) وجو کوئی اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیاتو وہ شہیدہے۔ " لیمی کسی مؤمن پر اگر ڈاکو دُل نے حملہ کیا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہیں 'یا تو وہ کے کہ میری جان بخشی کرواور جو کچھ میرے پاس ہے وہ لے لو' اور دو سرایہ کہ وہ اپنے مال کی حفاظت میں ڈٹ جائے اور مقابلہ کرے۔ اس صورت میں اگر وہ مارا گیاتو اس کا درجہ شہید کا ہے۔

#### 🕝 نظریه اور نظام کی سطح پر جماد

اگر آپ کسی خاص نظریئے کے قائل ہو گئے ہوں'اس کی حقانیت آپ کے ول میں جاگزیں ہو گئی ہو اور اب آپ چاہتے ہوں کہ اس نظریئے کا پرچار ہو' اس نظریه پر مبی نظام قائم ہواوراس کے منافی نظام کو ختم کیاجائے اوراس پورے نظام کی و هجیاں بھیردی جائیں (علامہ اقبال کے الفاظ میں "برہم زن" اور شاہ ولی اللہ کے الفاظ میں فَكُ كُلِّ يَظَامِ) توبيہ جماد كى باند ترين منزل ہے۔ اس كا تعلق انسان ك خیالات 'نظریات 'عقائدا ورسوچ و فکرسے ہے۔ ظاہریات ہے پھراس نظریئے پر بنی جهاد ہو گا۔ اینے پندیدہ نظریئے کو پھیلانا'عام کرنااوراس نظریئے پر ہمیٰ نظام قائم کرنے کے لئے جماد نظریاتی جماد ہو گا۔ فرض کیجئے اگر کسی کے ذہن میں اشتراکیت کا فلیفہ بیٹھ گیا ہے اور وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے ' تاریخ کی یمی تعبیرا سے درست معلوم ہو تی ہے تواب اگر اس نے اس نظریئے کو پھیلایا اور اس کے لئے تن من دھن کی بازی لگا دی توبیہ "جماد فی سبیل الاشترا کیہ " ہے۔ عوام کے جمہوری حقوق کے لئے آواز اٹھانا' جا گیرواری نظام سے آزادی حاصل کر کے جمہوریت کے قیام کی جد د جهد کرنا"جهاد فی سبیل الدیمو کرا تنبه "ہے۔

ای طرح ایک جماد" فی سبیل الشرک" ہے 'لینی شرک کے حق میں جماد کرنا۔ اس معنی میں بیر لفظ (جماد) قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے کہ مشرک دالدین اگرتم ہے جماد کریں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کمروقہ ان کی اطاعت میت کرنا۔ سور ۃ العنکبوت من الفاظ آئے میں: ﴿ وَإِنْ جَاهَدُكُ لِنَهُ اللّهِ عَلَى مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعُهُمَا ﴾ اور سور و القمان میں فرایا: ﴿ وَإِنْ جَاهَدُلُ الْعَمْلِي اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا ﴾ مثر ک والدین کے نوجوان بیٹے جب ایمان لے آئے توان پر مثر ک والدین کا بحر پور دباؤید تھا کہ واپس آ جاؤ اور اس دین کو چھوڑ دو۔ ان کا دباؤا ور کو شش در حقیقت جماد فی سیل الشرک فی سیل الکفر اور فی سیل الطاغوت تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں یہ آیت بھی آئی ہے: ﴿ اللّهِ يُنَ المَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ الظّاعُونِ بِي السّاء: ٢١) "جن لوگوں چنانچہ قرآن مجید میں یہ آئی ہے وہ الله کی راہ میں اڑتے ہیں 'اور جنوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ الله کی راہ میں اڑتے ہیں 'اور جنوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ الله کی راہ میں اُڑتے ہیں 'اور جنوں نے کفر کا ایر جمل اور اس کے ساتھی بھی جانیں بھیلی پر رکھ کر آئے ہے 'الذاوہ بھی مجاہد ہے ' البر جمل اور اس کے ساتھی بھی جانیں بھیلی پر رکھ کر آئے ہے 'الذاوہ بھی مجاہد ہے 'کین و و مجاہد فی سیبل الطاغوت ہے۔ جب کہ الیہ وہ مجاہد فی سیبل الطاغوت ہے۔ جب کہ الکین وہ مجاہد فی سیبل الطاغوت ہے۔ جب کہ الله وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ مِن فَى سیبل الطاغوت ہے۔ جب کہ الله وَ اللّهِ وَ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ و

یمال آکراب "جماد فی سبیل الله "کی اصطلاح معین ہوگی۔ "جماد" کی تیسری منزل کسی نظریئے اور نظام کی بنیاد پر جماد ہے ۔۔۔ اور اسلام میں وہ نظریہ ایمان ہے۔ ایمان کے اس نظریئے پر ایک نظام قائم ہو تا ہے۔ اس نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد "جماد فی سبیل الله "ہے۔

### جهاوفی سبیل الله کی منازل

جهاد في سبيل الله كي تين منزليس بين :

#### ن پہلی منزل کے تین جماد

ا۔ جماد مع النفس: پہلے میان کیا جاچکاہے کہ اگر کوئی بند و مؤمن جماد فی سبیل الحیاق کین زندہ رہے کے لئے جد وجد کر رہاہے تو اگروہ یہ جد وجد طال وحرام کی خدود کو پیش نظرر کتے ہوئے ایسی حرام سے بالکید اختاب کرتے ہوئے اور صرف

طال پر اکتفاکرتے ہوئے کر رہا ہے تو وہ اس کے لئے عبادت کے درج میں ہے۔
اپ آپ کو احکام شریعت کاپابند بتانے کے لئے بھی جماد کی ضرورت ہے اور یہ جماد
فی سیبل اللہ کی پہلی منزل ہے۔ خود مسلمان ہونے کے لئے 'خود اللہ کی اطاعت پر
کار بند رہنے کے لئے 'شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لئے 'اپنے وجو د پر اللہ کا
عم قائم کرنے کے لئے 'خود اپنی ذات پر خلافت کا نظام قائم کرنے کے لئے جماد کرنا
جماد فی سیبل اللہ کی اق لین منزل ہے۔

واضح رہے کہ او لین ہونے کے ناطے یہ اہم ترین بھی ہے۔ اس لئے کہ اس پہلی منزل پر دو سری منزل تقمیر ہوگی 'جو بلند تر ہوگی ' اس کے اوپر تیسری منزل اس سے بھی بلند تر ہوگی ' اس کے اوپر تیسری منزل اس سے بھی بلند تر ہوگی۔ لیکن اہم ترین پہلی منزل ہے ' کیو نکہ پہلی منزل وجو د میں آئے گی تو اس پر دو سری منزل ہے گی اور دو سری منزل موجو د ہوگی تو تیسری ہے گی۔ اوپر کی دونوں منزلوں کی پختگی اور مضبوطی کا دار و مدار بالکلیہ پہلی منزل پر ہے۔ اس کی دونوں منزلوں کی پختگی اور مضبوطی کا دار و مدار بالکلیہ پہلی منزل پر ہے۔ اس حوالے سے جماد فی سبیل اللہ کی اولین منزل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطاکر دہ شریعت کے اوا مرو نوائی کا پابند ہونے کے لئے جماد کیاجائے۔ اس کے لئے سب سے پہلے ایٹ نفس امارہ کے خلاف جماد ضروری ہے۔

ايمان كانور قلب من پيدا موتا ہے۔ جيسے كه فرمايا : ﴿ مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ \* ﴾ (النور: ٣٥) "أس كے نور كى مثال الى ہے جيسے ايك طاق من چراغ ركھا مو"۔ حضرت عبدالله بن عباس بي الله فرين كے نزديك يمال "في قلْبِ الْهُوْمِنِ " كے الفاظ مخدوف بيں۔ لين "مَثَلُ نُوْرِهِ فِي قَلْبِ الْهُوْمِنِ " - مؤمن كدل ميں جونور ايمان آتا ہے وہ دوا جزاء نور فطرت اور نوروتی پر مشتل ہوتا ہے۔ چنانچداس كے بارے ميں فرمايا : ﴿ نُوْرٌ عَلَى نُوْرٍ ﴾

اب انسان میں حیوانی تقاضے (Animal Instincts) بھی موجود ہیں جو بہت زوردار ہیں۔ طاہر ہات ہے کہ زندہ رہنے کا تقاضا بہت شدید ہے ' زندہ رہنے کے لئے اسے کھانے پینے کو بھی چاہیے' اسے رزق اور تسکین چاہیے۔ پھر صرف یہ

نہیں کہ وہ ضرورت کی حد تک ہو' بلکہ اس میں کچھ لذات ہمی ہوں' اللہ نے

Taste Buds

Taste Buds

اندرایک جنی جذبہ موجود ہے۔ فرائڈ کے نزدیک توبہ انسان کے اندرسب سے

قوی جذبہ ہے اور انسانی محرکات ممل میں یہ جذبہ سب سے زیادہ طاقت ور ہے۔

انسان کے خاکی وجود میں جو حیوانی داعیات موجود ہیں وہ تو اپنی تسکین چاہتے ہیں'

انسین طال و حرام سے کوئی غرض نہیں۔ چنانچہ بیٹ بھرا ہو تا چاہئے' زبان کو چھارہ

انہیں طال و حرام سے کوئی غرض نہیں۔ چنانچہ بیٹ بھرا ہو تا چاہئے' زبان کو چھارہ

انہیں جائز و ناجائز اور طال و حرام سے کوئی بحث نہیں۔ یہ گویا کہ انسان پر دباؤ

ڈالتے ہیں اور اسے مجبور کرتے ہیں۔ سور و کیوسف کی آیت ۵۳ میں اس کی تعبیر

یوں کی گئی ہے: ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لا مَّارَةٌ بِالسَّوْءِ ﴾ "نفس توبدی پر اکساتای ہے۔"

یوں کی گئی ہے: ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لا مَّارَةٌ بِالسَّوْءِ ﴾ "نفس توبدی پر اکساتای ہے۔"

یعنی ہمارے اندر کا حیوان جو تمام حیوائی تقاضے رکھتا ہے' انسان کو برائی کی طرف

گھنچتا ہے۔ ہویا۔

"ايمال مجھے روكے ہے توكينچ ہے مجھے كفر كعبہ مرك يجھے ہے كليسا مرك آگ!"

کے مصداق انسان کواس کی روح نیکی کی طرف تھینچ رہی ہے اور دو سری طرف اس کانفس اسے برائی کی طرف تھینچ رہا ہے۔ چنانچہ ہمارے اندرونی میدانِ جنگ میں کشاکش خیرو شر برپا ہے 'جس کے دو فریق ہیں جو ایک دو سرے کے خلاف زور آزمائی کررہے ہیں۔نفس انسانی کے لئے مولاناروم نے اس شعر میں بھترین تجیر

> نئس ما ہم کم تر از فرعون نیست! لیکن او را عون ایں را عون نیست!

یتی یہ میرانگس مجی فرعون ہے کم نئیں ہے۔اس لئے کہ جیسے فرعون نے کہاتھا کہ ﴿ اَلَیْسَ لِیْ مُلَكَ مِصْرَوَ هٰذِهِ الْآنَهٰزُ فَجَرِیٰ مِنْ فَحْنِیٰ ﷺ (الزخرف: ۵۱)"کیا معری حکومت میری نمیں ہے؟ اور یہ سارا آباشی کانظام میرے کنرول میں نمیں ہے؟ " مَیں جس کاپانی خابوں جاری رکھوں اور جس کا جابوں بند کردوں 'یہ میرے اختیار میں ہے۔ اس طرح یہ نفس کتا ہے کہ یہ وجود میرا ہے 'اس پر میرا تھم چلے گا' مجھے اس سے غرض نہیں کون خدا ہے 'کیااس کا تھم ہے۔ اس طرح یہ نفس کتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا طال ہے اور کیا حرام ہے 'کیاجائز ہے اور کیا ناجائز ہے نہ ورکیا خرام ہے 'میری خواہشات 'میرے جذبات اور میری شموات کی نسکین ہوئی جاہئے۔ فرق ہے 'میری خواہشات 'میرے جذبات اور میری شموات کی نسکین ہوئی جاہئے۔ فرق مرف یہ ہے کہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر بھی تھا' مدو (فوج) تھی 'لذا اس نے زبان سے بھی کمہ دیا ﴿ اَنَا دَبُّمُ الْاَعْلٰی ﴾ کہ میں ہی تمہار ابرا رہ ہوں۔ لیکن میرے سے بھی کمہ دیا ﴿ اَنَا دَبُّمُ الْاَعْلٰی ﴾ کہ میں ہی تمہار ابرا رہ ہوں۔ لیکن میرے سے خدائی کادعو کی نہیں ہے 'اس کے کوئی اعوان وانسار نہیں ہیں 'لذا یہ زبان سے خدائی کادعو کی نہیں کرتا۔

اب يمال ايك حديث شريف طاحظه يجيئ جس مين نفس كے ظاف جماد كو "افضل الجماد" قرار ديا گيا ہے۔ حضرت الوؤر غفارى بن تشريب روايت ہے كه رسول الله من الله عن ارشاد فرمایا: ((اَفَضَلُ الْجِهَادِ اَنْ تُجَاهِدَ نَفْسَكَ وَهُوَاكَ وَسُولَ اللهِ تَعَالَى)) (٤) "افضل جمادیہ ہے كہ تم الله نفس اور ائى خواہشات كو الله كامطيع بنائے كے لئے ان كے خلاف جماد كرو"۔

یمال دو الفاظ "افضل" اور "اعلی" کافرق نوت کر کیجے۔ "اعلی " یعنی بلند
ترین تیمری مزل ہے ' لیکن افضل پہلی مزل ہے 'اس اعتبارے کہ یہ معبوط اور
معتم ہوگی تو اس پر اگلی مزل کی تعمیر کاسوال پیدا ہوگا۔ اگر یکی کمزور ہے اور اوپ
آپ نے مزید ہوجے ڈال دیا تو پوری ممارت ہی بیٹے جائے گی۔ ایک جدیث میں رسول
الله ما پیلے نے "افضل" اور "اعجب" کا فرق کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ افضل
ایکان تو بلا شک وشیہ محلبہ کرام بی تین کا ہے ' یمال تک کہ اونی ہے اونی محابی "کا ایکان بھی بڑے دیے دلی اللہ سے افضل ہے۔ حضور میں اس کے محابہ کرام " سے
ایمان بھی بڑے سے بڑے دلی اللہ سے افضل ہے۔ حضور میں اللہ ماری محابہ کرام " سے
دریافت فرمایا: "کیا تم جانے ہو کہ "اعجب الایمان" کون ہے ؟" ایمن سب سے

زیادہ خوبھورت عجیب اور دل کو لیمان و الا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے جواب میں عرض کیا کہ فرشتوں کا ایمان عجو کہ اللہ کے حضور میں ہیں۔ آپ میں اللہ نے فرمایا:

((وَ مَا لَهُمْ لَا يُوْمِئُونَ وَ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ)) وَ وَ كَيْ ایمان نہ لا كیں جبکہ دہ توا ہے رب کے پاس می ہیں؟" ایمان میں ان کا اپنا کون سا کمال ہوا؟ دو سری مرجبہ صحابہ نے فرمایا: ((وَ مَا لَهُمْ لاَ يُوْمِئُونَ وَ الْوَحْیُ عُرض کیا: رسولوں کا ایمان! آپ میں ای کا اپنا کون سا کمال ہوا؟ دو سری مرجبہ صحابہ نے فرمایا: ((وَ مَا لَهُمْ لاَ يُوْمِئُونَ وَ الْوَحْیُ یَنْ لِی اللّٰ عَلَیْ مِیْ مِی ایمان نہ لاتے 'ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے "۔ پھر صحابہ کرام" نے بردی جرات کر کے عرض کیا: "فَنَحْنُ " پھر ہمارا ایمان آ بجب ہے!

ایم سائیل نے فرمایا: ((وَ مَا لَکُمْ لاَ تُوْمِئُونَ وَ اَنَا بَیْنَ اَ ظُلْهُ وِکُمْ)) "تم کیے ایمان نہ لاتے جب کہ ہورہ کہ ہیں تہمارے مابین بغس نفیل موجود ہوں "۔ پھر آپ سائیل نے فرمایا:

(( إِنَّ ٱغْجَبَ الْحَلْقِ إِلَىَّ اِيْمَانًا لَقَوْمٌّ يَكُونُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ يَجِدُوْنَ صُحُفًا فِيْهَا كِتَابٌ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا فِيْهَا)) (^^)

"میرے نزدیک مخلوق میں خوبصورت ترین (اور دل کو لبھانے دالا) ایمان تو ان لوگوں کا ہو گاجو میرے بعد آئیں گے (ان کو میری محبت سے حصہ نہیں طے گا) انہیں (اللہ کی) کماب کے اور اق ملیں کے تو وہ ان میں موجود حقائق پر ایمان لائیں گے۔"

چنانچہ آعجب ایمان توبعد والوں کا ہے جبکہ افضل ایمان محابہ کرام رہی آھی کا ہے۔ اس طرح اعلی جماد 'جماد کی آخری منزل قال فی سبیل اللہ ہے 'لیکن افضل جماد 'جماد مع النفس ہے۔

۱- شیطانِ لعین اور اس کے غیر مرکی اشکر کے خلاف جماد: شیطان ہمارے نفسائی تقاضوں میں پھو تکیں مار تا اور انہیں مفتعل کرتا ہے۔ شیطان ہمیں ورغلاتا ہے 'برے راستے کو مزین کر کے دکھاتا ہے 'اس لئے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا: ﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُوَّ فَا تَنْحِدُوْهُ عَدُوًّا ﴾ افاطر: ۲) در دهیقت شیطان تمهاراوشمن ہے 'الداتم بھی اسے دشمن ہی سمجمو"۔ افاطر: ۲) در دهیقت شیطان تمهاراوشمن ہے 'الداتم بھی اسے دشمن ہی سمجمو"۔

ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْوِیْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْوَی الْدَّهِ))()()(متفق عليه) لين "شيطان توانسان كوجود ميں اس طرح سرايت كرجاتا ہے جيے كه خون كردش كرتا ہے"۔اب اس كى دو توجیمات ممكن ہیں۔ایک توب كہ بہ شیاطین چو نكه جِنّات ہیں اور ان كا اور تخلیق نار ہے اور نار ایک لطیف شے ہے اللہ ااس لطافت كى وجہ سے وہ وا تعنّا انسان میں سرایت ہی كرجاتے ہوں۔ دو سرے به كہ ایسا بھی ہو سكتا ہے كہ وہ ہمارے نفس كو مشتعل كرديتے ہوں 'اور چو نكه نفس ہمارے يورے انسانى وجود كو كثرول كر رہا ہے ' تو اس طرح كويا وہ بالواسط ہمارے يورے وجود ميں سرايت كرجاتے ہوں۔ واللہ اعلم۔

س- بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جماد: اگر کوئی معاشرہ بگڑگیا ہے اوراس کے رجمانات غلط ہوگئے ہیں تواس کاایک دباؤ ہوتا ہے جو انسان کو غلط زخ کی طرف کے جاتا چاہتا ہے۔ ہر فض کو ذاتی طور پر اس کا تجربہ ہوگاکہ کوئی ججوم ایک زخ پر جا رہامو تو اُس زخ پر چلنابت آسان ہو جاتا ہے 'لیکن اس کے خلاف چلئے کے لئے بوی مشقت و محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیزا زور لگاکر آپ دو چار

قدم آئے برحائیں لیکن اس جوم کا ایک ریلا آئے اوروہ آپ کو دیکیل کر پھروس قدم بیچے نے جائے۔ الدا اگر معاشرے کا درخ بے حیاتی کی طرف ہے ' معاشرہ اللہ کی بغادت کی طرف چل رہاہے اور سب لوگ اس حال بیل فوش و خرم ' مسرور اور مگن ہیں اور وہ اس رخ پر برجے چلے جارہے ہیں ' تو ان بی ہے کی ایک فخض کا اللہ کی طرف رخ کر کے برحنا اور " اِنْ وَجَنَّهُ تُ وَجْهِی لِلَّذِی فَطَرُ السَّمَوٰ تِ

ایسے مخص کو اس معاشرے کے خلاف شدید جدوجمد کرنی پڑے گی' اور جو سکتاہے کہ اسے سب سے پہلے اپنے گھروالوں کے خلاف بی جماد کرنا پڑے۔ سورۃ التفاین میں فرمایا :

﴿ يَا يُهُمَا الَّذِيْنَ امْنُوْآ اِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَٱوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاخْذَرُوهُمْ ﴾ فَاخْذَرُوهُمْ ﴾

والم الل ایمان! تماری الی بولول اور تماری اولاد می تمارے دشن

یعنی اگر زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہاہے تو تم زمانے سے جنگ کرو' اس کے خلاف لڑو' جماد کرو۔

یہ تھی جاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل 'جس کے تین مراتب یا مدارج (sub stages) میں نے آپ کوہائے ہیں۔

#### 🕝 باطل عقائدو نظریات کے خلاف جماد

جماد فی سمیل اللہ کی دو سری منزل باطل عقائد و تظریات کے فلاف جماد ہے۔
انسان ایک متمدن حیوان ہے اور ایک معاشرے میں رہتا ہے۔ جب ایک مخص کو اللہ و آخرت پر پختہ یقین حاصل ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو شریعت کے احکام پر کاربند کر لیا تو یماں سے بات بالکل فطری طور پر با بر نظے گی۔ اس لئے کہ اگر آپ نے اندر کے جماد کا مرحلہ طے کر لیا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ آپ کی مخصیت سے یہ جماد فارج میں نہ نظے۔ اگر یہ باہر نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کہیں فساد خارج میں نہ نظے۔ اگر یہ باہر نہیں نکل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کہیں فساد ہے۔ اگر آپ کو آگ نظر آ رہی ہے لیکن اس کے پاس بیضے سے آپ کو تپش محسوس نہیں ہو رہی تو یقینا وہ آگ نہیں 'صرف آگ کی شکل ہے۔ جیسے آج کل ایسے نہیں ہو رہی تو یقینا وہ آگ نہیں در کہتے ہوئے انگارے نظر آ تے ہیں لیکن وہ انگارے نہیں ہوتے ہیں کہان وہ انگارے نہیں ہوتے ہیں کہان وہ انگارے نظر آ تے ہیں لیکن وہ انگارے نہیں ہوتے ہو کا اندر سے انہا نہ طرح انسانی انگارے نہیں ہوتے ہوئے انگارے نظر آ تے ہیں لیکن وہ انگارے نہیں ہوتے ہوئے انگارے نظر آ تے ہیں لیکن وہ انگارے نہیں ہوتے ہیں اور سے آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے لئے ماحول میں سرایت کرنا بقینی ہے۔ اس کے لئے ماحول میں سرایت کرنا بقینی ہے۔ اس کے لئے ماحول میں سرایت کرنا بقینی ہے۔ اس کے لئے مادرے پاس چارشوا ہو ہیں :

- (۱) یہ قانونِ طبعی کے تحت لازم ہے۔ آگ کی بھٹی میں سے حرات کابر آمد ہونا ایک طبعی امرہے۔ لنذا اگر آپ کے اندر ایمانی حرارت کی بھٹی د مک گئی ہے تواس حرارتِ ایمانی کے اثرات آپ کی صحصیت سے لاز آبامِ تکلیں گے۔
- (۲) یہ انسان کی مروّت اور شرافت کا تقاضا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ ما پہلے نے فرمایا :

<sup>((</sup>لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُّكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) (١٠)

" تم میں سے کوئی فینس أس وقت تک مؤمن جین ہو سکی جب تک کدائے ۔ بعائی کے لئے بھی وی کھ بندند کرے جواسیے لئے بند کر تاہیے۔"

لندا الله تعالی نے ایمان کی جو نعت عظیٰ حمیس عطا فرمائی ہے اے اپنے بھائی بند' اعزووا قارب' اپنی قوم' قبیلہ' برادری اور پھر پوری نوعِ انسانی میں ہانٹواور اسے لوگوں کے ساتھ share کرو' کیونکہ یہ آپ کی شرافت اور مرة ت کانقاضا ہے۔

(۳) یہ آپ کی غیرت کا بھی نقاضائے کہ جس شے کو آپ نے حل سمجھاہے اگر اس کے خلاف جماد کریں اور اس کے لئے دعوت کا آغاز کریں۔ دعوت و تبلیغ نظر اتی سطح پر جماد کا پہلا مرحلہ ہے۔ یمال وہ لرزاد ہے والی حدیث ملاحظہ کر لیجئے کہ حضور میں جانے فرمایا :

((اَوْحَى اللَّهُ عَزَّوْجَلَّ اللَّي جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُّ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكُذَا بِاَهْلِهَا ۚ قَالَ فَقَالَ : إِنَّ فِيْهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَغْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ ۚ قَالَ فَقَالَ : إِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ۚ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرُ فِيَّ سَاعَةً قَطْلَ) ((اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ۖ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرُ

مواللہ تعالی نے جرا کمل میعظ کی طرف وی کی کہ ظال قلال ضروں کو اُن کے رہے والوں سمیت اُلٹ دو۔ اس پر جرا کمل میعظ ہے جرض کیا کہ اے اللہ!

اس میں تو تیما فلال بندہ ہی ہے جس نے بھی پلک جمیئے جتنی در ہی تیمی معسیت میں بسر نہیں کی۔ (جر کمل میعظ کے الن الفاظ ہے اُس محقی کے تعویٰ کا اندازہ الگیا جا سکتا ہے اور یہ بھی ٹوٹ گھے کہ اس کے تعویٰ کی گوائی دیے مالا کوئی کرائے کا کوکس نہیں ہے گلہ جرا کیل ہیں اور وہ اُس بار گاہ میں کوائی دے دے رہے ہیں جمان ابوجل بھی جموث نہیں بول سکتے اس پر اللہ تعالی نے دے رہے ہیں جمان ابوجل بھی جموث نہیں بول سکتے اس پر اللہ تعالی نے محمد میری غیرت و حیت میں کمی معفر نہیں ہوا۔ "

آپ فور بھی کہ اگر کوئی آپ کومان کی گالی دے قواس پر آپ کارد عمل کیا ہوگا؟ اگر آپ کے جم میں جان ہے قوکیا آپ اے یو نمی جانے دیں گے؟ ہر گز نیں! فرض کیجے آپ کردرہیں تو بھی کم ہے کم آپ کے پورے جسم کافون آپ کے چرے پر سے آئے گاور آپ کا چرد فصے سے جسما اٹھے گا۔ لیکن اگر اللہ کے احکام توٹ رہے ہوں' ان کی د جمیاں بکھر دہی ہوں' باطلی کاڈ ٹکانے رہا ہو 'طافوت کابول بلا ہوا و رہند کا مومن فقا ''اللہ اللہ ''کرنے میں فگا ہوا ہو تواس سے برم کراور کوئی مجرم نہیں۔ یہی تو ابلیں جا ہتا ہے کہ سطے

مست رکھو ذکر و گلر مبح گائی ہیں اسے پختہ تر کر دو مزاج خافتای ہیں اے!

أس عابد و زام هخص پر الله تعالی کا غضب خاص طور پر اس کے نازل ہوا کہ وہ سرے لوگ تو غافل تھے 'انہیں الله ہے کوئی تعلق نہیں تھا'ان کااللہ ہے کوئی تعلق نہیں تھا'ان کااللہ ہے کوئی تعارف نہیں ہوا تھا۔ یہ عبادت گزار' طاعت گزار' عابد و زام مخص اور اس نے اللہ کے معاطم میں اس قدر بے حی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا کہ اس کا چرے کار تگ کہی الله کی غیرت میں متغیر نہیں ہوا! آپ اگراللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ آپ دین کو مانتے ہیں تو آپ کے اندر خیرت ہونی چاہیے۔ آپ دین کو مانتے ہیں تو آپ کے اندر دی جیت ہونی چاہیے۔

دعوت و تبلیغ : باطل عقائد و نظرات کے خلاف جماد کے لئے دین کی بہت ی اصطلاحات ہیں۔ مثلاً "وعوت و تبلیغ" ایک اصطلاح ہے۔ ان دونوں الفاظ میں بوا پیارا رشتہ ہے۔ تبلیغ میں آپ کسی کے پاس اپنی بات پنچائے کے لئے جاتے ہیں اور دعوت میں آپ اسے تعینی کرا بی بات کی طرف لے آتے ہیں۔ در حقیقت بیدا یک بی حقیقت کے دورُخ ہیں۔ اسی طرح اس کے لئے "امرالمعروف و نئی عن المنکر" اور "وعظ و نصیحت" جمیسی اصطلاحات بھی مستعمل ہیں۔ اور اس طعمن میں جامع ترین اصطلاح "شمادت علی الناس" ہے " یعنی دعوت کا حق اس حد تک ادا کر وینا کہ قیامت کے دن کوڑے ہو کریے گوائی دے سکو کہ اے اللہ! ہم نے تیما پیغام "بنچادیا قیامت کے دن کوڑے ہو کریے گوائی دے سکو کہ اے اللہ! ہم نے تیما پیغام "بنچادیا قیامت کے دن کوڑے و رسل کی ذمند اربی تھی "جو شم نیوت کے بیتیج ہیں اس امت تھا۔ بید اصلاً انبیاء و رسل کی ذمند اربی تھی "جو شم نیوت کے بیتیج ہیں اس امت

مسلمہ کے سپرد کردی گئے ہے۔ سورة الج کے آخری رکوع میں فرمایا:

﴿ اَللَّهُ يَصْطَافِي مِنَ الْمَلْكِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ اللهِ (الحج: 20)

"الله چن ليتا ہے فرشتوں بيل سے بھی اپنے پيامبراور انسانوں بيں ہے بھی۔"

رسول' الله تعالیٰ کے مُچنے ہوئے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کے پاس الله کا پیغام فرشتوں کے ذریعے آتا تھاجو وہ لوگوں تک پنچادیے تھے۔ جب لوگ اس پیغام کو فراموش کردیتے تواس کی یا دوبانی کے لئے ایک اور رسول آجاتا۔ فرشتہ اور رسول دونوں ہی اللہ کے فرستادہ اور پیغامبر ہوتے تھے' ایک رسولِ ملک ہوتا اور ایک رسولِ بیٹر۔ یہ سلسلہ محمد رسول الله ما پیٹا رہا' جواللہ کے آخری رسول ہیں۔ رسولِ بلک جرائیل مظالھ نے اللہ سے پیغام رسولِ بلٹر محمد مل بیٹر محمد مل بیٹر محمد مل بیٹر ایک ملائل کے اللہ سے پیغام اور رسول بیٹر محمد مل بیٹر اس کے اللہ سے کہ وہ اسے بوری نوع انسانی کو پنچائے۔ اس کے کہ محمد رسول اللہ مل بیٹر آئیل ملائل آخری رسول ہیں اور وہ تمام انسانی کو پنچائے۔ اس کے کہ محمد رسول اللہ مل بیٹر آئیل اور وہ تمام انسانوں کے لئے مبعوث ہوئے ہیں۔ اندروے الفاظ قرآنی :

﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا .... ﴾ (سبا: ٢٨) "اور (اے ني!) ہم نے آپ کو نمیں بھیجا گرپوری نوع انسانی کے لئے بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا بناکر۔"

یه آیت تو بعد میں نازل ہوئی تھی 'حضور میں کیا نے تو یہ بات اپنے بالکل ابتدائی خطبے میں ارشاد فرمادی تھی۔ جب آپ نے بنوہاشم کودعوت دے کر جمع کیااور کھانا کھلایا تو اس موقع پر آپ مائی کیا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ الفاظ موجود ہیں:

((وَاللّٰهِ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ' اِنِّي لَوَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَالَى النَّاسِ كَافَّةً)) (نهج البلاغة)

"أس الله كى فتم جس كے سواكوئى معبود نہيں ہے ' ميں الله كا رسول ہوں ممارى طرف بالعوم "-

اب ظاہریات ہے کہ دعوت و تبلیغ کاب حق کون اداکرے گا؟ امت کے خلاف

"إِنَّا نَشْهَدُ اَنَّكَ قَدُ بَلَّغْتَ وَادَّيْتَ وَنَصَحْتَ"

(ہاں! ہم گواہ ہیں کہ آپ نے رسالت کاحق ادا کردیا ہے ' امانت کاحق ادا کردیا ہے اور خیر خوابی کاحق ادا کردیا ہے۔)

یہ گوائی تین دفعہ دہرائی گئی۔ اس کے بعد آنحضور سائیل نے آسان کی طرف نگاہ اشھائی اور فرمایا: ((اَللّٰهُمُّ اللّٰهُمُّ اللّٰهُمُ اللّٰل

﴿ اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلْئِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ \* ﴾ ''الله پند كرليمًا ہے اپنے فرشتوں میں سے بھی پیغامبراور انسانوں میں سے بھی۔''

اور آخری آیت میں فرمایا:

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ لَا هُوَاجُتَبُكُمْ .... ﴾

(الحج ; 2۸)

"اور جماد کرواللہ کی فاطر جیساکہ جماد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں (اپنے کام کے لئے بحثیت امت) جن لیا ہے۔"

بلے رسالت کی دو کڑیاں تھیں ' رسولِ ملک اور رسولِ بشر' اور اب رسالت کی

تیسری کڑی یہ امت ہے ،جس کے دے پوری نوع انسانی تک شاوت علی الناس کا فریعیہ اداکرناہے۔ چنانچہ اس آیت کے آفر میں بدالفاظ وار دہوئے:

﴿ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ "تاكه رسول تم رگواه بو اور تم لوگول يرگواه بو -"

سورة البقرة میں اس مضمون کو کھول کرمیان فرمایا گیا کہ اس امت کی تاسیس کی غرض وغایت ہی ہیہ ہے :

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلَنْكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهْدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيئَدًا ﴿ ﴾ (البقرة: ١٣٣)

ظاہریات ہے یہ کام محنت و مشقت جاہتا ہے 'اس کے لئے جان 'مال اور وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ دعوت کوانسانوں تک پہنچادینا آسان کام نہیں ہے۔

جماد فی سبیل اللہ کی اس دو سری منزل کے مزید تین درجات ہیں' جو سورۃ النحل میں بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا :

﴿ أُذْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّهِ هِيَ اَحْسُنُ \* إِنَّ رَبَّكَ هُوَاعْلَمْ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ سَبِيْلِهِ وَهُوَ الْعَلَمُ بِالْمُهُتَدِيْنَ ٥﴾ (النحل: ١٢٥)

"(اے نی"!) اپنے رب کے رائے کی طرف دعوت دیجئے حکمت اور عمده نفیحت کے ساتھ اور اوگوں سے مباحثہ کیجئے ایسے طریقے پر جو بھتن ہو۔ آپ کا رب بی زیادہ بھتر جانا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹا ہوا ہے اور کون راہ راست بر ہے۔"

اس آیت میں سوسائٹی کے اندر موجود تین طبقات کی نشاندی کی گئی ہے 'اور دعوت و تبلنغ کا فریعنہ سرانجام دیتے ہوئے ان طبقات کی وجنی سطح کالحاظ ر کھناضروری ہے۔ مطبق اللوگ آسان سیجھے ہیں مسلمان ہوتا! " سیجے مصداق لوگوں نے وعوت و تبلغ کو بہت آسان کام سمجھ رکھاہے۔ گویا کہ دعوت و تبلیغ بہت آسان کام ہے کہ تقریر کی فقے کمانیاں بیان کے اور کمدویا: "وَهَاعَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ"۔ گویا کہ ہم نے بلاغ کی ذمہ داری اداکر دی ہے۔ قرآن محمیم دعوت و تبلیغ کے تین درجے بیان کرتا ہے:

از روئ قرآن بلاغ و تبلغ کے تقاضوں میں سرفرست "دعوت بالحکمة" ہے ایعنی حکمت اور دانائی کے ساتھ دعوت۔ اس حکمت و دانائی کو عام لوگوں نے غلط فنی کی بنا پر حکمت عملی سمجا ہے ایعنی آدمی کو دیکمو اس کی نفسیات وغیرہ مد نظرر کھو۔ اس بات کی ایمیت اپنی جگہ مسلم ہے اس کی نفی نمیں الیکن یمال "بالحکمة" ان معنوں میں نمیں آیا کلکہ "المعوعظة الحسنة" کے مقابلے میں "بالحکمة" ان معنوں میں نمیں آیا کلکہ "المعوعظة الحسنة" کے مقابلے میں آرا ہے الین ولیل اگر ہم المعوعظة الحسنة "کے مقابلے میں این خالفین ہوئی ولیل اگر آئی ہمائی ہو المحکمة ان گئشتم صلاقین کی "کمہ وہ حیات کے اپنی دلیل پیش کرو آگر تم ہے ہو"۔ خالفین کو بھی حق عاصل ہے کہ وہ اسلام کے مبلغین ہے دلیل اور بربان طلب کریں اور این اعتراضات کے دواب ما تقیں۔

اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ انسانی معاشرے ہیں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے معاشرے کے دماغ کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ انسان کے جسم میں موجود دماغ (جو بشکل نصف سیر کاہوگا) ود من وزنی جسم کو کنٹرول کرتا ہے اور پورا جسم اس کی ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ ہاتھ کسی شے کو پکڑیں یا نہ پکڑیں اس کا فیصلہ یماں ہوتا ہے۔ سامنے لکڑی ہے یا سانپ "اسے پکڑتا ہے یا نہیں پکڑتا اس کی معلومات یماں سے دی جاتی ہیں۔ ہاتھ لکڑی کو پکڑنے کے لئے آگے بڑھ گیا تھالیکن معلومات یماں سے دی جاتی ہیں۔ ہاتھ لکڑی کو پکڑنے کے لئے آگے بڑھ گیا تھالیکن اسے فور آروک لیا گیا کہ بیہ تو سائپ ہے۔ بیر سب کنٹرول دماغ سے ہورہا ہے۔ پاؤں ہمین لے کر کد هرجا کی کہ هر جائیں "اس کا فیصلہ یماں ہوتا ہے۔ انسانی معاشرہ ہمیں بالکل اسی طرح ایک زیرہ دیوٹوکی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا ایک طبخہ اس کا

Intelligentsia کملاتا ہے۔ یہ طبقہ Brain Trust کملاتا ہے۔ یہ طبقہ Elite پر مشمل ہوتا ہے ، جو سوچنے بیجھنے والوں کا طبقہ ہے۔ وہ طبے کرتے ہیں کہ معاشرے میں کس چیز کا فروغ ہونا ہے اور کس چیز کو روک دیا جاتا ہے اکد هر برد هنا ہے اور کد هر سے پیچنے ہٹ جاتا ہے۔ جبکہ پوری قوم کامعالمہ ہاتھ اور پاؤں کی طرح ہوتا ہے۔

آپ کومعلوم ہے ہرا نقلانی عمل میں سب سے پہلے انتظابی نظریہ کومعا شرے کا ذہین طبقہ قبول کرتا ہے 'اور پھروہ اس بات کو نیچے تک پہنچاتا ہے۔ اس طبقہ کے کئے ' ظاہرہات ہے 'وعظ ونصیحت مؤثر نہیں۔ کیونکہ ان کے دماغوں کے اندر مختلف نظریات'اقداراور خیالات نے ڈیرے جمار کھے ہوتے ہیں۔ کمیں ڈارون ازم ہے تو کہیں مار کسرم' کہیں Logical Positivism ہے اور کہیں Existentialism ہے۔ نامعلوم اس طرح کے کتنے بے شارازم ہیں'ان کاتو ژ آپ کو کرنا پڑے گا'اوروہ تو ڑولائل وبرا بین کے ساتھ کرنا ہو گا۔ان کادماغ ایک فاب ہے جس کے باعث آپ ان کے دل تک نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے دماغ میں ان نظریات نے ایک رکاوٹ (Barrier) کی شکل اختیار کرر تھی ہے۔ چنانچہ پہلے اس ر کاوٹ کو توڑ کر اس کے اندر سے گزرنا ہوگا۔ اس کے لئے ایسے لوگول کی ضرورت ہے جوان سے ای سطح پر بات کر سکیں۔اور سیاس صورت میں ہو گا جبکہ وہ ان نظریات سے کماحقہ واقف ہوں اور وہ ان پر الی معقول تقید کر سکیں جو مدلل اور منطقی ہو۔ وہاں فتویٰ سے کام نہیں چلے گا'وہاں تو دلائل سے بات کرناہو گی'اس لئے کہ قرآن و مدیث کو تو وہ مانتے ہی نہیں۔ جب تک بیہ کام نہیں ہو تا آپ اس Intelligentsia کو قا کل نہیں کرسکتے۔

سوفیمد تو کوئی بھی قوم تبدیل نہیں ہوتی اکین قوم کی واضح اکثریت کے نظریات کو تبدیل کرنے ہے۔ نظریات کو تبدیل کرنے کے لئے اس وہن طبقہ کے اندرالیامضروط نیو کلیٹس پیدا ہوتا ضروری ہے جو علی وجد البھیرت اللہ المرات ورسالت پریقین رکھتا

ہو'جے اسلام پر بورا شرحِ صدر حاصل ہو اور وہ اپنی دعوت کے ذریعے ان کے نظریات کی نغی کرے۔ جیسے امام غزالیؓ نے "تمانت الفلاسفہ" لکھی یا امام ابنِ تیمیہ ّ نے "المرد على المنطقيين " لکھي تو انهوں نے اہل فلسفہ وہنطن سے اپنالوہامنوایا۔ لیکن اس کے لئے پہلے غز الی بنتا پڑے گااور پہلے امام ابنِ تیمیہ کے مقام تک رسائی حاصل کرناہوگی۔اوریہ زندگی بحرکی جدوجہد ہے۔ دنیامیں بڑے شاندار کیرئیرزہیں ' ا حجی تنخوا ہیں مل رہی ہیں' مراعات حاصل ہیں' ان سب کو چھوڑ کر فکر انسانی کا تجزیه کر کے فکر انسانی کی تاریخ کاجائزہ لینا ہو گااور موجودہ فکر کامغریٰ کبریٰ جو ژنا ہو گا کہ اس میں کماں ٹیٹرھ یا خرابی آئی ہے۔ ظاہریات ہے باطل محض تو کوئی نظریہ بھی نہیں ہے' باطل محض کاتو کوئی وجو دی نہیں۔ باطل ہمیشہ حق کے کسی جز و کو لے کراس پر اپنا تانا بانا بنتا ہے۔ باطل اس کے بغیر کھڑا رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو حق کا کوئی جزولیتا ہے اور اس پر باطل کے ردے چڑھا تا ہے 'اس کے بل پروہ اپناوجو دبر قرار ر کھتا ہے۔ آپ کو یہ تجوبہ کرناپڑے گا کہ اس میں حق کتنا ہے اور باطل کتنا ہے 'صحیح كتناب اور غلط كتناب - الله تعالى نے نبي اكرم مان كے اے فرمایا:

﴿ قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْ اَدْعُوْ آ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيْرٌةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ﴾ (يوسف: ١٠٨)

''(اے نی'!) کمہ دیجئے کہ لوگو! یہ میرا راستہ ہے' میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں' میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی۔'' میں اند میرے میں ٹاکٹ ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں۔

علی وجہ البھیرت ایمان حاصل کرنا کوئی آسان کام نمیں۔ پھراس بھیرت کی روشنی ہیں اپنے آپ کو روشنی ہیں اپنے آپ کو روشنی ہیں اپنے آپ کو بالکید لگا دینا پڑے گا۔ یہ تو پوری زندگی کا عمل ہے۔ دنیاوی مثالیس بھی ہمارے سامنے ہیں۔ جب مارکس اپنی کتاب ''واس کیپٹل '' لکھ رہا تھا تو اسے فاقوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بھی کوئی کوئی مخلیقی (Creative) کام ہوا ہے تو وہ فاقوں کے ساتھ

ہوا ہے۔ یہ نمیں کر پڑے بڑے ختیقی اداروں کی طرف سے تخوابیں ال رہی ہوں'
اس طرح کوئی تخلیق کام نمیں ہوا کرتا' ہاں ختیق کام ہو جاتے ہیں کہ کوئی پرانا
مخطوطہ لے کراس کی ایڈیٹنگ کردی اور اس کی اجادیث کی تخریج کردی تو ڈاکٹریٹ
کی ڈگری لے لی۔ دنیا میں جمال مجمی تخلیق کام ہوئے ہیں وہ فقروفاقہ کے ساتھ
ہوئے ہیں۔

© دعوتبالحکمة کے بعد دو سرادر چربالمقو عظة الحسنة کانے 'جس کے مخاطب عوام الناس ہوتے ہیں 'جن کے ذبن خالی سلیٹ کی مائد ہیں 'آپ ہو چاہیں اس پر لکھ دیں۔ ان لوگوں کے دل و دماغ میں کوئی خناس نہیں اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ڈارون کس بلا کانام ہے اور فرائد کس چڑیا کانام ہے۔ ان کے لئے تو "اڈدل خیزد برول ریزد" والما معاملہ ہے کہ جو بات آپ کیس کے اور وہ بات آپ کی مو و وہ وہ اس کے دماغ سے نہیں ملکہ آپ کے دل سے نکلی ہو' چاہے وہ مرصع زبان میں نہ ہی ہو' ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہو' لیکن خلوص کے ساتھ ول سے نکلی ہوئی ہو تو وہ دل میں سید می از جائے گی۔

اس کے لئے دو سرا قاضا پھر یہ ہے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے دہے ہیں اس کاخود بھی نمونہ ہول :

﴿ وَمَنْ اَخْسَنُ فَوْلَا مِتَمَنْ هَعَآ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّيِيْ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ ۞ (حمّ السحده: ٣٣)

"اور اُس فخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس فے اللہ کی طرف بلایا اور نیک مل کے اللہ کی طرف بلایا اور نیک مل کیااور کیا کہ میں خود بھی فرمان پر داروں میں سے ہوں۔"

آپ اس پر اپی شخصیت کی د مونس جمانے کی کوشش نہ کیجے ' بلکہ کمیں کہ بیل ہی ا ایک ادنی مسلمان ہوں۔ یہ دعوت "بالمو عظاۃ الحسنة"عوام الناس کے لئے ہے اور یہ انتائی موثر ہے ' اس کا بمت فائدوہ ہے۔ اگرچہ جب تک ایک معاشرے کے اس intelligentaia یا وہی القیق (Intellectual Minority) یا Brain Trust میں ایک مضوط نیو کلیئس قائم نمیں ہوگا اُس وقت تک معاشرے میں بحیثیت مجموعی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دعوت کے نتیج میں اگر لاکھوں عوام کے اندر تبدیلی آجائے 'ان کی زندگی کے شب وروزبدل جائیں 'ان میں نمازروزے کا اہتمام ہوجائے اور وہ اپنی وضع قطع بھی صحح کرلیں 'لیکن اگر اوپر کے میں نمازروزے کا اہتمام ہوجائے اور وہ اپنی وضع قطع بھی صحح کرلیں 'لیکن اگر اوپر کے استان کا استان موجود نمیں نہاز ہو کہ مفاوط نیو کلیٹس موجود نمیں ہو اور اس نے اسپنے آپ کو منوا کر معاشرے پر اپنی چھاپ نمیں ڈال دی اور دو سرے لوگوں پر اتمام جمت نہیں کردیا تب تک معاشرہ بحیثیت مجموع کی کی تبدیلی کو قبول نہیں کرے گا۔

🕝 دعوت كاتبىرا درجە "جدال ھىنە" كاپ: ﴿ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِينِ هِيَ اَ خَسَنْ ﴾ "اوران ہے جھڑا کروبڑے عمرہ طریقے ہے "۔ بیہ جدال کن لوگول کے خلاف ہوگا؟ ظاہر ہے گے "ریختے تم ہی استاد نہیں ہو غالب!" کے مصداق • اس معاشره میں صرف آپ ہی دعوت و تبلیغ میں سرگرم نہیں ہیں ' یہاں عیسائی مشنرر بھی کام کر رہی ہیں' قادیانی مبلغین اور بمائی بھی اپنی سرگر میاں جاری رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ کو مجادلہ کرتار سے گا۔ ان لوگوں نے اس کام کو بطور پیشہ ا پنایا ہے اور انہیں اس کی تخواہ ملتی ہے۔ وہ اس کام کے لئے پوری طرح تیاری کرتے ہیں اور تربیت لیتے ہیں۔ چنانچہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ان سے جدال لینی بحث ومباحثہ کرنا پڑے گا تا کہ ان کو حیب کرایا جاسکے 'ورنہ عوام الناس پر ان کا ا ثر ہو گا۔ اس کے لئے ہمارے ہاں خاص طور پر منا ظرہ کا فن بنا ہے۔ منا ظرہ میں میہ بیش نظر نبیں ہو تا کہ اپنے مخاطب مرمقابل کو قائل کیاجائے 'بلکہ اسے خاموش کرانا پیش نظرہو تاہے۔ اور اس کے لئے بعض حضرات نے آیت قرآنی ہے ذلیل اختیار

﴿ وَلاَ تُجَادِلُوْآ آهْلَ الْكِتْبِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ آخْسَنُ \* إِلاَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ ... ﴾ (العنكبوت ٢٠١٠) "اور الل كتاب سے بحث ند كرد مرعدہ طريق سے سوائے ان لوكوں كے جو أن ميں سے طالم ہوں۔"

تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ مجادلہ کے ذرا سخت انداز یعنی منا ظرہ کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں اس منا ظرو کے فن نے جنم لیا۔ گزشتہ صدی میں ہمارے ہاں نو آبادیاتی حکمرانی کاجو دَ ور تفاوه مسلمانوں کے لئے بہت شکست خوردہ اور مرعوبیت کا دَو رخما۔ اس کے دَوران ہندوستان مجرمیں مشنریز کاسیلاب آگیا۔ اُس وفت ایک ا گریز پادری فنڈر آیا جو کلکتے سے شروع ہو کردلی تک پہنچ گیااور اس نے تمام برے برے شہروں میں مسلمان علاء کو منا ظروں کے اندر شکست دی 'جس سے ہندوستان بحرمیں تھلبلی مچ گئی۔ دہلی آ کراس نے جامع مجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کراعلان کیا کہ میں کلکتے سے چل کریہاں تک پہنچ گیاہوں اور کوئی مسلمان عالم دین میرامقابلہ نہیں کرسکا' میں بہت سے علاء کو شکست دے کر آیا ہوں' اور اب میں یورے ہندوستان کے علماء کو چینج کر رہا ہوں کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو میرے مقابلے میں آئے۔ ذراسوچے کہ اگر اُس وقت اس کے مقابلے میں کوئی نہ آتا توعوام پر کیا اثر ہو تا۔ایک طرف سیاس محکومی اور اس کی مرعوبیت تھی' دو سری طرف ہمارے علاء اس پادری کے مقابلے میں خاموش تھے 'ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی۔ رہے عوام تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ وہ قرآن سے واقف تھے نہ حدیث سے ' اور نہ انہیں عربی زبان کی کوئی شدید تھی۔ ان کا تکبیہ تو علاء پر تھا' اگر ان میں سے كوئى بھى خم ٹھونک كرأس كامقابلہ نہ كر تاتو پھريمال عيسائيت كاايك سلاب آجا تا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کافضل و کرم ہوا کہ مولانا رحمت اللہ کیرانویؓ میدان میں آئے اور ا نہوں نے اس سے منا ظرہ کر کے اسے شکست دی 'جس کے بعد وہ ہندوستان چھو ڈ کر بھاگ گیا۔ لگتاہے غیرت مند آ دمی تھاجو یمال نہیں رکا 'اس نے ترکی میں جااڈ الگایا۔ رحت الله كيرانوي ماحب ج ك لئ محك موع تم إور عباز كاعلاقه اس وقت خلافت عثانیہ کے زیر تکیں تھا۔ انہیں وہاں خلافت عثانیہ کا پیغام موصول ہوا کہ

آپ ترکی تشریف لائے ' بہاں پر اسی پادری نے ' جے آپ نے ہندوستان میں شکست فاش دی تھی' ہمارے علاء کا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ جب اے علم ہوا کہ رحمت اللہ کیرانوی آ رہے ہیں تو وہ وہاں ہے بھی ہماگ گیا۔ عیمائیوں کے اعتراضات کے جوابات میں مولانا نے "اظمارالحق " کے نام ہے کتاب لکھی تھی' پھر جس کا خود ترجمہ بھی کیا اور اس پر حواثی بھی لکھے۔ اس کتیاب پر مفتی تقی عثانی صاحب نے بھی کچھ نوٹس لکھے ہیں۔ بسرطال مجادلہ ومناظرہ بھی وعوت کے ضمن میں مصاحب نے بھی کچھ نوٹس لکھے ہیں۔ بسرطال مجادلہ ومناظرہ بھی وعوت کے ضمن میں ایک اہم ضرورت ہے ' لیکن عام طور پر " دعوت " کا تقاضا میہ ہے کہ آپ اپ ناطب کوا چھے اور خوبصورت انداز میں قائل کرنے کی کوشش کریں۔

"دووت" یا" باطل عقائد و نظریات کے خلاف جماد" کے بیہ جو تینوں مراحل میں نے بیان کئے ہیں ' ظاہر ہے اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے لئے پہلے آپ خود علم حاصل کریں گے 'اسے آگے پہنچائیں گے۔ اسلام پر آپ کو جب شرح صدر حاصل ہوگا تب ہی آپ اسلام کی دعوت دیں گے۔ جب آپ کو علی دجہ البعیرت ایمان حاصل ہوگا تب ہی آپ کسی کو اس طرف بلائیں گے۔ للذا اس کے محنت 'کو حش اور جد وجمد کرنا ' تیاری کرنا اور علم حاصل کرنا بہت ضروری لئے محنت 'کو حش اور جد وجمد کرنا ' تیاری کرنا اور علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اس حمن میں بیہ حدیث پیش نظرر بنی چاہیئے کہ رسول اللہ مائیلائے فرمایا :

یعنی جس فخض کو اس حالت میں موت آگئی کہ وہ ابھی علم کے حصول میں لگا ہوا تھا'
لیکن اس کی نبیت میہ محقی کہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے گا' تو اس کے اور
انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درج کا فرق رہ جائے گا۔ "غور بیجئے کہ
ابھی اس کی عملی جد وجہد شروع نمیں ہوئی 'لیکن اس کی نبیت میہ کہ اسلام کو زندہ
کرناہے' اسلام کو غالب کرناہے' اس کے غلج کی جدوجہد میں اپنے آپ کو لگاناہے
اور اس کے لئے مجھے علم در کارہے' جب تک میں علم کے ہتھیا رہے مسلح نہ ہو جاؤں

وَبَيُنَ النَّبِيِيْنَ دَرَجَةٌ وَّاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ )) (اللهِ

تورعوت و تبلیغ کا کام کیے ہوگا تواہے محص کے لئے کتنی بری بارت ہے! قرآن بحیثیت آلئہ جماد

جماد فی سیمل اللہ کی ان دو منزلوں (جماد مع النفس اور دعوت) پر جماد کے لئے بھی آپ کو بھیار مرف ایک ہے اور دہ قرآن ہے۔ نفس کے طلاف جماد کے لئے بھی آپ کو جو اور در کار ہے دہ قرآن ہے۔ اگر آپ کے وجو دہیں شیطان سرایت کر سکتا ہے قرآن مجد بھی آپ کے وجو دہیں شیطان سرایت کر سکتا ہے قرآن مجد بھی آپ کے وجو دہیں سرایت کرجائے گا۔ از ہر کا اثر اگر جسم میں کسی ایک جگہ ہو تو اس کا مقامی طور پر علاج کھایت کرے گا کی لیکن زیر اگر بورے جسم میں کھیل کیا ہو تو آپ کو دہ تریاق چاہیے جو بورے جسم کے اندر پھیل سکے اور دہ صرف قرآن ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے اس بوی خوبھورتی سے بیان کیا ہے ۔

تشتن ابلیس کارے مشکل است! زائکہ او مجم اندر اعماق دل است! خوشتر آن باشد مسلمانش کنی! کشتہ ر ششیر قرآنش کنی!!

اس شعری دو حدیثوں کے مغیوم کو جمع کرلیا گیاہے۔ ایک تو حضور ساتھ ان فرمایا کہ ہرانسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ کس نے پوچھ لیا کہ کیا آپ کے ساتھ میں ہے ؟ تو آپ نے ساتھ ایک شیطان ہے۔ آپ کے فرمایا : ہاں ہے ایکن میں نے اسے مسلمان کرلیا ہے۔ آپ کے فرمان کا ایک مغموم یہ بھی ہے کہ میں اس کی ایذاء سے امن وسلامتی میں ہوں اور وہ مجھے گزند نہیں ہوئیا سکا۔

دوسری مدین بیہ بے کہ شیطان توانسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ ان دونوں مدیثوں کے مقامیم کوعلامہ اقبال نے اسپنے ان دواشعار میں سمودیا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اہلیس کوہلاک کردینا مشکل کام ہے 'وہ تو دل کی گرائیوں میں جاکر ہیئے جاتا ہے۔ اب فلا ہریات ہے کہ پورا و وران خون تو دل بی کی وجہ سے ہے 'افذاوہ خوان کے ماجھ انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ الذا برتر یہ ہے کہ اسے مسلمان بناؤ! اور بیر مسلمان ایسے سینے کاکہ قرآن کی ششیرے اس کا تلح قبع کرو!

یہ قرآن انسان کے قلبی 'باطنی اور دو حانی امراض لینی جد ' بحیر 'بخش 'عناو'
حب ال 'جب جاہ کے لئے شفاء ہے۔ اس کے بارے پی سور اور نس بن قرابا گیا:

﴿ يَا يُنْهَا النّّاسُ فَدُ جَآءَ الْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّيِكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ قُلْ بِفَصْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ قُلْ بِفَصْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ الصَّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ قُلْ بِفَصْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلَا لِللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلَا لَكُ فَلَا فَلَيْ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَبِرَحْمَةُ وَلَا كُولُولُ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ اللّٰهِ وَلَوْلِ كَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلِمِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا كَاللّٰهُ اللّٰهِ وَلِلْ كَاللّٰهِ اللّٰهِ وَلِلْ كَاللّٰهِ اللّٰهِ وَلِلْ كَاللّٰهِ اللّٰهِ وَلِي كَاللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا كَاللّٰهُ اللّٰهِ وَلِلْ كَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلِولَا عَلْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلِيْلُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا كَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَا كَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ مِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا عَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ وَلِي عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ اللللّٰ اللللللّٰ اللللّٰهُ الللّٰلِي الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّ

چنانچ شیطان کے خلاف جماد کے بھی ہتھیار قرآن ہے اور اپنے ننس کے خلاف جماد کے بھی ہتھیار قرآن ہے اور اپنے ننس کے خلاف جماد کے لئے بھی ہتھیار قرآن بی ہے۔ اس بیں پی شیات کا منبع اور سرچشمہ بھی قرآن بی ہے۔ قرآن کے اندر غوامی سیجے مورد خوش کیجے اس بین غوطہ ذنی کیجے۔ ط

قرآن مين موغوط زن اب مرد مسلمان!

مولاناروم نے کماتھاکہ :

چد فوانی محلت برنایان محلت ایمانیان را یم بخواند!

لین تم کب تک بونانیوں کاظف پڑھتے رہوے میمی جکت قرآنی اور جکت ایمانی میں تم کت قرآنی اور جکت ایمانی میں قریر موا قرآن کتا ہے ﴿ ذَٰلِكَ مِمَا اَوْ حَی اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

نے آپ کی طرف ناڈل کی ہیں۔ "اور صنور ساتھ کی تعلیم و تربیت کی بلند ترین منزل
کی حکت ہے : ﴿ يَعْلُوْا عَلَيْهِمَ الْيَهِ وَ يُوَكِيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾

نی اکرم ساتھ کے بنیادی طریق کار یا انتقاب نبوی کے اساس منهاج کے عناصر چارگانہ قرآن حکیم میں چار مقامت پر بیان ہوئے ہیں 'ان میں تین مقامت پر جارگانہ قرآن حکیم میں چار مقامت پر بیان ہوئے ہیں 'ان میں تین مقامت پر تربیب میں ہے 'صرف آیک مقام پر ورا بدلی ہوئی ہے جو حضرت ابراہیم واساعیل تربیب کی دعار مشمل ہے :

﴿ رَبُّنَا وَانْعَتْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَثْلُوا عَلَيْهِمْ الْيَكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمِثْكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْمِثْنَ وَانْعَلِّمُهُمُ الْمِثْنَ وَانْعَلِّمُهُمُ الْمِثْرَةُ : ١٢٩)

لیکن بقید میں مقامات پر مجمال پر الله تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی ہے ' تر تیب اس طرح ہے : (۱) تلاوتِ آیات (۲) نزکید (۳) تعلیم کتاب (۴) تعلیم عکمت۔ چنانچہ سورة البقرة میں دو سرے مقام پر ارشاد فرمایا :

﴿ كُمَا ٓ اَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَعْلُوا عَلَيْكُمْ أَيْتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَة ﴾ (آبت ١٥١)

يعرسورة آل غران من فرمايا

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَّ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ الْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ الْمُعِودَ وَيُرِكِيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (آيت١١١)

سورة الجمعة مين بيرعمام جار كانساس الفاظ بيان موس :

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَمِينَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَثْلُوا عَلَيْهِمْ أَيْتِهِ وَيُرَكِّنِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِثْبُ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (آت٢)

مارا البيديد ب كريم في حكت كو بالكل نظراندا ذكر ديا اور اس كے لئے قرآن مجيد كى طرف مارا رووع نہيں رہا ، جو حكت كاسب سے بوا منع و مرچشمہ بے رہارى بد تعمق يد سے كد مارے إلى بعث طويل عرضے تك "حكت" تو

#### ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے۔ اُس کی زلفوں کے سب امیر ہوئے!

اس حوالے سے حکت کا منع و سرچشہ بھی قرآن مجید ہے ' گھریہ کہ موحظہ حنہ بھی قرآن ہے اور جدال کیلئے سارا مواد بھی قرآن محیم میں موجود ہے۔ کفار و مشرکین ' لحدین اور مادہ پرستوں کے خلاف جدال کے دلاکل قرآن میں موجود ہیں۔ مشرکین ' لحدین اور مادہ پرستوں کے خلاف جدال کے دلاکل قرآن میں موجود ہیں۔ گویا جماد فی سیل اللہ کی بہلی اور دو سری منزل پرجو ہتھیار در کارہ وہ قرآن ہے۔ اس ضمن میں دو سری اہم بات یہ ہے کہ ان دونوں منزلوں پر کسی جاعت کی مرورت نہیں ' یہ کام افرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک محض اپ نفس اور اپ شیطان کے خلاف جماد خود کر سکتا ہے ' اس کے لئے جماعت لازم نہیں۔ اس طرح ایک محض دامی بن کر کھڑا رہے اور لوگوں کو اللہ کا براہ بنے کی دھوت دیتا مرہ تو یہ کام دواؤردی حقیدت میں کر سکتا ہے۔ اس حتمن میں سب سے اعلیٰ مثال رہے تو یہ تو ہو ہوت دیتا ہے۔ اس حتمن میں سب سے اعلیٰ مثال حضرت نوح تو ہوت دیتا ہے ہو تا تو ہو تو ہوت دیتا ہے۔ اس حتمن میں سب سے اعلیٰ مثال حضرت نوح تو تو ہوت دیتا ہے ہیں۔ البتہ کہلی حترل پر اگر بھی ایسے لوگوں کی حضرت نوح دیتا ہے۔ اس حتمن میں بوجائے اور ایک موجود ہے جو ساڑھے تو سو پرس تک قوم کو دعوت دیتے دہے۔ میں میں موجود ہے جو ساڑھے تو سو پرس تک قوم کو دعوت دیتے دہے۔ البتہ کہلی حترل پر اگر بھی ایسے لوگوں کی حضرت نوب موجود ہے جو ساڑھے تو سو پرس تک قوم کو دعوت دیتے دہے۔ البتہ کہلی حترل پر اگر بھی ایسے لوگوں کی حضرت نوب ہو جو ایسے نوب کی موجود ہے جو ساڑھے تو سو پر س تک قوم کو دو تو ت دیتے دیتے دیتے دیتے دیا ہے۔ البتہ کہلی حترل پر اگر بھی ایسے لوگوں کی حضرت نوب ہو جو ایسے نوب کی موجود ہے جو ساڑھے کی دوسے کی دوس کی موجود ہے جو ساڑھے کی دوسے کی دوس کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کر سے کہلی حترل پر اگر بھی ایسے کو کھر کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کر کی دوسے کی د

کے مصداق ان کی معیت اور محیت اختیار کی جانی چاہیے۔ دہ صادقین کون ہیں؟ قرآن کے الفاظ میں :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْقَابُوْا وَجَاهَدُوا بِالْمُوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ \* أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ۞﴾ (الححرات: ١٥)

" بقیماً مؤمن تو صرف وہ بیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر " پھر خک میں نہ بڑے اللہ کی راہ میں ایٹ مالوں اور اپنی جار کیا اللہ کی راہ میں ایٹ مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ ۔ یک سے اوگ بیں۔ "

چنانچہ اگر آپ ایسے صادقین کی تلاش کر کے ان کی صحبت عاصل کریں اور ان کے ساتھ رہیں 'اس سے یقینا آپ اُن کار تک اختیار کریں گے۔ لیکن لازم نہیں ہے کہ کوئی منظم جماعت ہو۔ اس طرح دعوت و تبلغ کا جماد انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے یہ کام خالص انفرادی طور پر کیا' ان کی نہ کوئی انجمن تھی نہ اوارہ تھا۔ لیکن اگر اس معاطے میں کوئی انجمنیں 'ورس گاہیں یا ریسرچ کے ادار سو وجو دہیں آجائیں تو یقینا یہ مفید ہوگا۔ اور اس کام کی کسی صد تک ضرورت بھی ہے کہ ایسے اشاعتی ادارے قائم ہوں جو مختلف زبانوں میں قرآن تھیم کے تراجم اور تشریحی نوٹس مرتب کررہے ہیں۔
تشریحی نوٹس مرتب کررہے ہیں۔

🕆 جهاد کی بلند ترین منزل "ا قامت دین"

جماد فی سبیل اللہ کی باند ترین منول نظام کی سطی پر جماد ایعنی نظام کو بد لنے کی جد وجد ہے۔ یہ اللہ کے دین کے فالم کے باطل نظام اور طاغوت کے خلاف جماد ہے۔ اس کے لئے قرآن مجید میں مختف اصطلاحات آئی ہیں۔ ان میں سے ایک اصطلاح " تحبیررب" ہے۔ فرمایا: ﴿ وَوَتَلِكَ فَكَیْرُوں ﴾ یعنی اپنے رب کی کمریائی کا نظام قائم کرو اپ رب کی تعبیر کرو۔ اپنے دی کو یوا کرو۔ کیا معنی؟ رب تو خود براہے اس کو کیے ہوا کیا جائے؟ وہ بال تک وشد براہے "لیکن اس کی برائی الی نسیں براہے اس کی برائی الی نسیں

جاری - اس کی برائی منواؤ! سورة المدثر کی ابتدائی تین آیات میں ہے دو سری آیت میں ہے دو سری آیت میں جادئی سبیل اللہ کی دو سری منزل کاذکر ہے اور پھر تیسری آیت میں تیسری منزل کاذکر ہے ۔ ﴿ یَا یُنْهَا الْمُدَّیِّةُ وَ قُمْ فَانْدُرْ وَ وَرَبَّكَ فَكَیِّرُ وَ ﴾ "اے او ژھ لپیٹ کر لیٹے والے! اٹھو اور خبردار کرو!!اور اپنے رب کی برائی کا اعلان کرو!!!" لینی دعوت کا آغاز انذا رہے کرواور پھرا پنے رب کی برائی قائم کرو۔

اس همن مين دوسرى اصطلاح "اقامت دين" كى ب- فرمايا: ﴿ أَنْ أَقِينُهُ وَ اللَّهِ مِنْ وَلاَ تَتَفَرَّ قُوْا فِينِهِ \* ﴾ (الشورى: ١٣)

دو که قائم کرواس دین کواور اس میں متغرق نه ہو جاؤ۔"

تحبيررب اورا قامت دين ہم معنی اصطلاحيں ہيں۔

قرآن حكيم مين نبي اكرم ما يكيل كالمقصد بعثت تين مرتبه ان الفاظ مين بيان

ا ہے : ﴿ هُوَ الَّذِيْ آرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدْى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى

﴿ هُو الدِی ارسل رسوله بِالهدی وَدِینِ الحقِ لِيُطهِرُه علی الدِّيْنِ كُلِّهِ ... ﴾ (التوبة : ٣٣ الفتح : ٢٨ الصف : ٩)
"وی ب (الله) جس نے بعیجا بے رسول (محر الله الله علی) اور
دین حق کے ساتھ ناکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کردے (یا تمام ادیان پر غالب کردے)"
غالب کردے)"

اس حمن مين سورة الإنفال ( آيت ٣٩) مين فرمايا :

﴿ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِنْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِللهِ طَ ﴾ "اوران (كفارومشركين) عه أس وقت تك قال كروجب تك كه فتنه باقى نه رب اور نظام كل كاكل الله ك عمم ك تابع موجائه."

اس کو جدید اصطلاح میں "اسلامی انقلاب" کانام دیا جاتا ہے۔ اس کے لئے مولانا ابوالاعلی مودودی ابوالکلام آزاد نے "حکومت الہید کے قیام" کا نعرہ لگایا۔ مولانا ابوالاعلی مودودی نے جب اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور جماعت اسلامی قائم کی تو حکومت الہید ہی کو اپنا نصب العین قرار دیا۔ اس پر علامہ مشرقی اور خیری براد ران نے بھی کام کیا۔

قی این اے کی این ہمو تحریف میں تعلق معتقل طرح کی اصطلاح اپنائی گئے۔ ای کے گئام اسلای اور تلام خلافت کی اصطلاحات استعال کی جاتی ہیں 'جن کا مفوم ایک بی ہے گئام "عباد النا شکی و خسنگ و احد" (ہاری عبار تیں معتقل ہیں 'لیکن اے اللہ اجراحی وجمال قوائی مجد ایک وحدت ہے۔)

اس محمن میں استعال ہوئے والی اصطلاحات میں سے بعض اعتبار است ہے اہم "Kingdom of Heaven on the Earth" رین بائبل کی اصطلاح "Lord's Prayer کے الفاظیں :

Thy Kingdom Come,

Thy will be done on earth

as it is in heavens.

"اے رب! تیری عکومت قائم ہو اے رب! جس طرح تیری مرضی آ بانوں پر
پوری ہوری ہاں طرح ذین پر بھی پوری ہو!"۔ معرت عیلی طابع کا مضور جملہ
ہوری ہوری ہاں طرح ذین پر بھی پوری ہو!"۔ معرت عیلی طابع کا مضور جملہ
کرد' اس لئے کہ آسانی بادشاہت آیا جا ہتی ہے!" یہ اشارہ محد رسول اللہ مانچیا کی
طرف تفا۔ آسانی بادشاہت محد رسول اللہ مانچیا کے ذریعے قائم ہوئی ہے۔ بسرحال
اس حمن میں بے شار اصطلاحات موجود ہیں۔

# ا قامت دين كي شرط لازم: مظلم جماعت

ا قامت دین کے مراحل بیان کرتے سے پہلے اس کی شرط لازم جان کیجے۔ جماد فی سبیل اللہ کی پہلی دو منزلوں پر اصل جنسیار قرآن ہے اور ان دونوں سطوں پر کسی منظم جماعت کا ہونالازی جنیں 'لیکن تیسری منزل کے لئے لازم ہے ایک الیمی منظم جماعت وجود میں آئے جواس دعوت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو۔ یہ نمیں کہ قوی بنیاد پر کوئی جدوجہد شروع ہوجائے۔ گلہ جولوگ من گردہ منظم ہوجائے اور توی شام پر کوئی جدوجہد شروع ہوجائے۔ گلہ جولوگ من گردہ منظم ہوجائے اور توی شام پر کوئی جدوجہد شروع ہوجائے۔ گلہ جولوگ من گردہ منظم ہوجائے اور توی شام پر کوئی جدوجہد شروع ہوجائے۔ گلہ جولوگ من گردہ اور شمادت خان الناس کی دعوت شعوری طور پر توال کرے آئی میں ان بر

مشتل ایک منظم جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح نماز کے لئے وضو شرط ہو ایسے بی اقامت دین کے لئے ایک منظم جماعت کا ہونا شرط لازم ہے۔ وہ جماعت ایسے اوگوں کی ہو جنہوں نے اسلام اور ایمان کو شعوری طور پر قبول کیا ہو 'جو اپنے نفس سے جماد کی منزل سرکر کے آئے ہوں اور اسپے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع کر بچے ہوں۔ ایسے لوگ منظم جماعت کی شکل میں جمع ہوں۔ یہ شرط اگر پوری نہیں ہوتی تو پھروہ جمادتی سبیل اللہ کی منزل نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جمادتی سبیل اللہ کی منزل نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جمادتی سبیل اللہ کانام دے دیا گیا ہو۔

جماعت کے بارے میں رسول الله ما کی ارشاد فرمایا: ((یَدُ اللّٰهِ عَلَی الْجَمَاعَةِ)) (۱۳) الله عَلَی الْجَمَاعَةِ)) (۱۳) الله کام تر جماعت پرے "اور ((عَلَیْکُمْ بِالْجَمَاعَةِ)) (۱۵) و تم جماعت کی شکل میں رہنا فرض ہے "۔ حضرت عمر بنا تو نے فرمایا:

((إِنَّهُ لاَ اِسْلاَمَ اِلَّا بِجَمَّاعَةِ وَلاَ جَمَاعَةَ اِلَّا بِاِمَارَةٍ وَلاَ اِمَارَةَ اِلَّا بِطَاعَةِ) (سنن الدارسي)

"بدایک حقیقت ہے کہ جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے اور امارت کے بغیر جماعت نہیں ہے اور امارت کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس کے ساتھ اطاعت بھی نہ ہو۔"

پی اوک کتے ہیں کہ پوری امت ایک جماعت ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھراس کا
امام کون ہے؟ اگر امیر موجود نہیں ہے تو پھر جماعت نہیں ہے۔ علامہ اقبال' جو
وحدتِ اُمت کے حدی خوال تھ 'آخر کار انہیں اپنے خطبات ہیں یہ کمناپڑا کہ اس
وقت دنیا ہیں کوئی امت مسلمہ موجود نہیں ہے ' بلکہ بہت سی مسلم اقوام موجود ہیں۔
اسی طرح آج ہم یہ کہیں گے کہ دنیا ہیں بہت سے مسلم ممالک ہیں اور مسلمان ملک
مونے کے ناطے ان کے حقوق ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث ہیں آیا ہے کہ ایک مسلمان
کے دو سرے مسلمان پر پچے حقوق ہیں۔ یہ حقوق اپنی جگہ مسلم ہیں 'لیکن دنیا بحرک مسلمان ایک جماعت قو نہیں ہیں۔ اس بارے ہی حضرت عربیٰ ور نے دولوک انداز

مِي قراديا تماكه: ((لا جَمَاعَةَ إلاَّ بِالمَارَةِ)) لِينَ "امارت كے بغير كوئى جماعت نهيں"۔

اس موضوع پر ذرو ہو سنام ہیہ حدیث ہے جو حضرت حارث اشعری بٹاتو سے مروی ہے۔ نبی کریم مائی کیا نے فرمایا :

((أَنَا الْمُرُكُمْ بِحَمْسٍ اللَّهُ اَمْرَلِيْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالْمُعْمَاعِ وَالْمُعْمَاعِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمَاعِ وَالْمُعْمَاعِ وَالْمُعْمَاعِ وَالْمُعْمَاعِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمَ وَالْمُعْمَاعِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمِعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالسَّمْعِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعِمْ وَالْمُعُمُ وَالْمُعِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعِمِ وَالْمُعْمُ

"اے مسلمانو! میں جہیں باچ باتوں کا عم دے رہا ہوں اللہ نے مجمعے ان کا عم دیا ہے: (۱) الترام جماعت (۲) سفتا (۱۳) اطاعت کرنا (۱۳) ہجرت اور (۵) اللہ کی راہ میں جماد کرنا۔"

لینی جماعت بھی وہ مطلوب ہے جو سمع و طاعت (Listen and obey) والی ہو۔ یہ جماعت ہجرت و جہاد کے مراحل طے کرے گی۔ ہجرت کے منمن میں رسول اللہ مَنْ إِلَيْهِ سِي مِهِ أَكِيا: "أَيُّ الْهِجْرَةِ ٱلْمُصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ" "ا الله كرسول ! افضل ترين جرت كون ى ہے؟" فرايا: ((أَنْ تَهُجُوَ مَا كُو هَرَبُّكَ)) (افضل ترین جرت بیہ ہے) کہ تم ہراس چیز کو چھو ژدو جواللہ کو پہند نہیں "۔ یو چھاگیا : "اَیُّ الْجِهَادِ ٱلْمُصَلِّ؟" "الْمُعْلِ جماد كونسا بي؟" تو فرمايا: ((أَنْ تُجَاهِدَ نَفْسَكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ)) و (افعل جماديه ٢) كه تم الله الله كساتھ جماد كرواورات الله كي اطاعت کاخوگر بناؤ "۔ اس مکتہ پر ہجرت اور جہاد ہاہم جڑ جاتے ہیں۔ ہر اُس شے کو چھوڑ دیناجو اللہ کو ناپند ہے اور اپنے نفس کو اللہ کے تھم کا تالع بنانے کی جدوجہد در حقیقت ایک ہی شے ہے۔ چنانچہ جمرت اور جماد ایک ہی تصویر کے دوڑخ ہیں۔ حرام شے کو چھو ڑ دینا بھرت ہے اور اپنے نئس کو اس بات کے لئے تیار کرنااور اسے مجبور کرنا کہ وہ حرام کو چمو ڑ دے ' بیہ جہاد ہے۔ اس سطح پر ہجرت اور جہاد دونوں ا یک ہو جاتے ہیں ۔ لیکن یہ تیسری منزل کاجهاد (جو خود تین درجات پر مشتمل ہے) جب اپی بلند ترین چوٹی پر پنچاہے تو اس وقت اللہ کی خاطرا بنا کھر بار \* خاندان سب

کھے چھوڑ کر وارلاسلام میں آ جاتا ہجرت کملاتا ہے۔ رسول اللہ میں ہے انقلابی جدوجہ میں یہ مرحلہ "ہجرتِ مدید" کی صورت میں آیا۔ ہجرتِ مدید مسلمانوں پر فرض بھی اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی انہیں منافق قرار دیا گیا اور ان کے کوئی حقوق مسلمانوں پر نہیں رہے۔ فوائے: ﴿ وَاللَّذِیْنَ اٰمَتُوْا وَلَمْ یُهَاجِرُوْا مَالکُمْ مِنْ وَلاَ یَنْ اَمْتُوْا وَلَمْ یُهَاجِرُوْا مَالکُمْ مِنْ وَلاَ یَنْ اَمْتُوْا وَلَمْ یُهَاجِرُوْا مَالکُمْ مِنْ وَلاَ یَنْ اَمْتُوا اور اَنْ اَلاَ اَلاَ اَلاَ اَلاَ اَلْا اَلْا اَلْا اِللَّا اِلْالْمَالِ عَلَى تَعْلَى نہیں کو اُلاَ الله علی اللہ کوئی تعلق نہیں ہو لیے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں "۔ ہجرت کے بغیر تمہارا اولایت کا کوئی تعلق نہیں " ہجرت کوئی حقوق اور ذمہ داری تم پر نہیں۔ تو یہ ہجرت لازم ہے۔ دو سمری طرف ہماد فی سبیل اللہ کی بلند ترین منزل قال ہے۔ اس طرح اُوپر جاکریہ ہجرت اور جہاد ایک دو سرے مختف ہو جائیں گے۔

### ا قامت دین کے مراحل

جماد فی سمیل الله کی تیمری منزل یعنی "اقامت دین" کی جدوجہد کے لئے ایک معظم جماعت ناگزیر ہے۔ یہ جماعت دراصل اس جماد کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ جماعت ایسے افراد پر مشمل ہونی چاہئے جو جماد فی سمیل الله کی اولین منزل سے گزر کر آئے ہوں۔ یہ جماعت ہوں۔ یعنی اپنے نفس کے خلاف جماد کرکے اسے الله کا مطبع بنا چکے ہوں۔ یہ جماعت اپنے کارکنوں کی مزید تربیت کرے گی۔ پھریہ دو سمری منزل کا جماد یعنی دعوت و تبلیغ کاحتی اداکرے گی۔

ا۔ صبر محض : اس کے بعد یہ جماعت اب انقلائی مرطے اقامت دین کے لئے اپنی جد وجد کا آغاز کرے گی تو پہلا مرحلہ مبر محض (Passive Resistance) ہوگا' اس لئے کہ ماحول مخالفت کرے گا۔ پہلے زبانی اور پھر جسمانی طور پر تشد و کا نشانہ بنایا جائے گا' پاگل اور دیوانہ کما جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے یہ ساری باتیں رسول اللہ سانی ہے ہے کی گئیں۔ حضور سانی کا کو مجنون' شاعر' ساحراور محور کما گیا۔ یہ

مى كداكياكد انول في ايك عجى فلام كمريس بدركيا عواسية الوست dictation ليتے بي اور است اور انجل كى اللي اس سے سكتے بي اور بم ير آكرد مونس جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وی آئی ہے۔ حضور طالع کویہ ساری یا تیں سنی پریں۔ زبانی طوریرایدا رسانی سک بعد کارجسانی تفدد کادور شردع موا-نی اکرم مانیاکی ذات گرای کو بھی اس کانشانہ بنتام اے خاص طور پر نوجو انوں اور فلاموں کو بدترین جسمانی تشدد کا نشانہ علیا گیا۔ ظاموں یہ ان کے آ قاؤں اور نوجوانوں پر ان کے یررگوں کو حق ماصل تھا کہ جو چاہیں کریں۔ معرت عثان بڑا خاندان بنی امیہ کے چھ وچراغ سے۔ ان کے چھانے انس چائی کے اندر لیٹ کردموال دے دیا ،جس ے آپ کادم کھنے لگا۔ حطرت سعدین الی و کام بنایو کی مال نے مران برت رکھ لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر بناہ برہند کر کے تھرسے نکال دیتے مجئے۔ حضرت عثمان نے اس لئے اپی زوجہ محترمہ (حنور کی صاحزادی) کے ساتھ میشہ کی طرف جربت کی۔ غلاموں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا تھاوہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن اُس و ور میں عم تما كر "كُفُوْا أَيْدِيْكُمْ" لعني ابن إلى روك ركو-اس لئ كر تهس الجي وقت چاہیے۔ ابھی تم تعو ژے ہواور تمهار Basel بنامحدود ہے ، تم اگر اس حالت میں مزاحت کرو مے تو کچل دیجے جاؤ ہے۔ حمیس ابھی وتت چاہیے اور اس وتت کے لئے مبر کرو'اپنے ہاتھ روکے رکھو' چاہے تہمارے کھڑے اڑا دیئے جائیں یا زندہ بحون دیا جائے۔اپنے دفاع میں بھی ہاتھ مت اٹھاؤ۔ یہ مبر محض ہے۔ کی دَور میں کم اذكم آغه برس تك به مرحله جاري ربا- ابتدائي جارسال اس مرحلے ميں شامل نہيں تے اللہ جسمانی تشدد کا آغاز چوتھ سال سے مواہے۔ چنانچہ پورے آٹھ یا نوبرس تک کمی تشد د کاجواب نہیں دیا گیااور ہاتھ بند تھے رکھے گئے۔

ا نقلانی جدوجد میں مبر محض کی عکمت عملی کاسب سے بڑا فاکدہ یہ ہو تا ہے کہ معاشرے کی خاموش اکثریت (Silent Majority) کی مدر دیاں ان انقلابی افراد کی طرف منعطف ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ امید بن خلف نے معترت بلال بڑاتھ کو اس

طرح وحثیاند طور پر مارا ہے کہ اس طرح خوا تون کو بھی تمیں مارا جا تا کہ کیا لائے کی سے بری کری تھی اس جوری کری تھی اس جوری کری تھی ہوئے ہوئے والا تھا جو تمیں وہ قو سرف بد کری کا تھا کہ اللہ کے سواکوئی معبود تمیں اور جو شاہر اللہ کے رسول ہیں۔ خاموش اکثریت خاموش اکثریت خاموش تو ہوئی ہے لیکن وہ اند جی یا بھری تو تمیں ہوتی کہ کام سے پوچہ سکے کہ کیا کر رہ کو کہ اس میں اس کی صد وجر آت تمیں ہوتی کہ فالم سے پوچہ سکے کہ کیا کر رہ ہو گئین وہ اند جی بری ہوتی کے قو تمیں ہوتی کہ فالم سے پوچہ سکے کہ کیا کر رہ ہو گئین وہ اند جی بسری یا کو جی تو تمیں ہوتی۔ وہ دیا وہ اور س رہی ہوتی ہے۔ نیچنا ان کی ہدر دیاں اند رہی اند را تھا بی جماعت کے افراد کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ ط

۲- اقدام : الملے مرحلے ش اس انتلابی جماعت کی قیادت جب یہ محسوس کرے کہ اب ہم مضوط ہیں' ہماری تعداد بھی کافی ہے' کارکنوں کی زبیت بھی صحح ہو کی ہے'انہوں نے اپنے لاس کو قابو میں کرلیاہے'ان کی نیٹیں بالکل خالص ہو چکی ہیں' ان كى جدوجهد خالفتاً لوجه الله عبد اور وه ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُزِيدُ فِينَ وَجْهَهُ ﴾ كامعداق بن حِج بِس "ان كى كيفيت به بن "تى ہے كه ده معظم بيس " سمع و طاعت ر کار بند ہو بچے ہیں اور ہؤی سے بدی قربانی دیے کے لئے تیار ہیں او اب اقدام کیاجائے اور آمے ہوھ کراس نظام باطل کو چمیزا جائے۔ چمیڑنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ ما اللہ ما اللہ عالی تجارتی شاہراہ کو بجس بران کے قافلے آتے جاتے تھے ' محدوش بنا دیا اور اس طرح ان کی معاشی ناکہ بندی کی۔ دو سری طرف ان کی سیاس تاکہ بندی کا انتظام اس طرح فرمایا کہ آپ نے مختلف قبائل سے معاہدے شروع کر دیئے۔ چنانچہ وہ قبائل جو پہلے قریش کے علیف تھے اب یا تو حضور ما پیل کے حلیف ہو گئے یا گھر خیرجانبدا رہو گئے کہ ہم نہ ان کاساتھ دیں ك نداب كامات ويل كمداس ك يتي عن رسول الله اللها كم ساي اثرو

رسوخ کادائرہ پڑھتا گیااور قریش کادائرہ گھٹتارہا۔ میں سجمتا ہوں کہ قریش کی طرف سے نگ آمد بھگ آمد کا معاطمہ ہوا ہے کہ فروہ بدر کے موقع پر ان کا ایک ہزار کا لفکر لکلا ہے۔ اس معاطم میں پہل یقیقا رسول اللہ ساتھ کی طرف سے ہی ہوئی تھی۔ اس لئے کہ جو اللہ کے دین کو غالب کرنا جاہتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ باطل کو چیٹریں گے 'کیونکہ وہ باطل سے کرلیا جاہتے ہیں۔ وہ اس درخت کو جڑ سے اکھیڑنا چاہتے ہیں۔ وہ اس درخت کو جڑ سے اکھیڑنا جاہتے ہیں۔ وہ اس درخت کو جڑ سے اکھیڑنا جاہتے ہیں۔ وہ اس کا امکان ہوگا کہ اسے اکھیڑا جاسکے۔

اب میہ ہاتیں واضح طور پر سامنے آنی جائیں۔ اب علامہ شبلی اور ان سے پہلے کا زمانہ کزر کمیاجب جارے سیرت نگاروں کو الل یو رب کے سامنے معذرت خواہانہ انداز افتیار کرنا برتا تھا۔ مغرب کی طرف سے جماد اور مسلمانوں کے خلاف یرد پیکنڈا کیا جاتا تھا اور یہ کما جاتا تھا کہ ع "بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے!" اور بیر کہ اسلام کی ساری تبلیغ تکوار سے ہوئی ہے۔ اس پر ہمارے علماء کا ندا زیہ ہو تا تھا کہ نہیں نہیں 'حضور مائیلے نے جنگ شروع نہیں کی' بلکہ جنگ ان پر ممونی عنی عنی اب نے تو مدافعانہ جنگ کی عنی۔ حالانکہ بیہ بات بالکل غلط ہے۔اللہ کادین توغالب ہونے کے لئے آیا تھااور رسول اللہ ساتھے اسے غالب کرنے ك لئ مبعوث فرمائ م الله تقد "أَلْحَقُّ يَعْلُوْا وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ" (حَقَ عَالب موكر رہتاہے 'اسے مغلوب نہیں کیاجا سکتا۔ )جب تک طاقت موجود نہیں اس وقت تک توباطل کے غلبے کو ہرداشت کرنایزے گا الیکن طاقت ہونے کے باوجود آپ باطل کے غلبے کو برداشت کرلیں تو آپ کے دین وایمان کی نفی ہو جائے گی۔ اس حوالے سے جان کیج کہ مبر محض (Passive Resistance) کے بعد المدام (Active Resistance) در مقیقت تیسری منزل کے جماد کادو سرا مرحلہ ہے۔ سو تعادم : جب آپ نظام باطل کو چیزلیا اور ان کے مفادات پر جب ضرب پڑی تو وہ اخیں کے اور اپنے ظلام کا وفاع کریں گے۔ چنانچہ وہ ہوری توت

کے ساتھ آپ پر جملہ آور ہوں مے اور چرالفعل تصادم (Conflict) ہوگا۔

اس تصادم کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل وہ ہے جو ہمیں سیرت نبوی میں نظر آتی ہے۔ یہ قال فی سبیل اللہ تھا، جس کے لئے تھم دیا گیا: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيل اللهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ ﴾ (العرة: ١٩٠) "اورتم الله كى راه مي ان لوكول سے الو جو تم سے اڑتے ہیں۔" اور فرمایا : ﴿ أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتِلُوْنَ بِانَّهُمْ ظُلِمُوْا ﴾ (الحج: ٣٩) "اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جارہی ب "كيونكه وه مظلوم بي " ـ اور فرايا : ﴿ وَقْتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾ (البقرة: ١٩٣) "اورتم أن سے لاتے رہو يمال تك كه فتنه باقي نه رب اوردین الله کے لئے موجائے"۔ اور آخری بار فرمایا: ﴿ وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّى لاَ تَكُوْنَ فِئْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِيْنُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ (الانفال : ٣٩) "اورتم ان سے جنگ كرتے رہويمال تك كه فتنه باقى نه رہے اور دين پورے كا بورا اللہ كے لئے ہو جائے"۔ لینی پورا نظام اللہ کی حاکمیت کے تابع ہو جائے۔ اس میں پھروہ مقام محبوبیت ہے جس کا ذکر سورۃ الصت میں ہے۔ فرمایا : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُبِحِبُّ الَّذِيْنَ يُفَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مُّرْصُوْصٌ ﴾ "الله كوتو محبت الني ان بندول ہے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صغیں باندھ کر گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیو ار بن"-علامدا قبال نے بہیں سے بداسلوب مستعارلیا ہے

مخت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کند! ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کند! سیاد ترین مقام ہے ،جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے ۔ مقام بندگی دیگر ' مقام عاشتی دیگر ' مقام عاشتی دیگر نوائی نزوری سجدہ می خوائی زخاکی بیش ازال خوائی چنال خود را گلمداری کہ با ایں بے نیازی با چنال خود را گلمداری کہ با ایں بے نیازی با شمادت پر وجود خود زخون دوستال خوائی!

Y.

مقام برگی اور ب مقام عاشقی اور ب ب عاشق تووه ب جواللہ کے دین کے غلیے کے میدان میں آئے اور اپناتن من و هن لگا دے۔ اس کے اندر اللہ کے لئے وہ غیرت و حمیت ہے کہ وہ حق کو مغلوب نہیں دکھ سکا۔ جسے حضرت ابو بکر صدیق بڑا و غیرت و حمیت ہے کہ وہ حق کو مغلوب نہیں دکھ سکا۔ جسے حضرت ابو بکر صدیق بڑا و کے کما تھا : ((اَ يُسِدَّ لُ اللّهِ بُنُ وَ اَلَا حَقَى؟)) "کیا دین میں ابھی زندہ ہوں؟" لین میرے جیتے جی ایسانہیں ہو سکا۔ ما نعین زکو ہ کے خلاف میں ابھی زندہ ہوں؟" لین میں کیا گاؤ میں تن تنا الکلوں گا۔ بد جذب در کارہ سے مقام بری کی دیگر مقام عاشق دیگر مقام عاشق دیگر نوری مجدہ می خوای ' د خاکی بیش از ان خوای ا

اے اللہ! فرشتوں سے تو تھے اطاعت ہی مطلوب ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے ہی تو کما تفاکہ ﴿ اَسْخُونُ نُسَتِحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ ﴾ "آپ کی جمرو تاک ساتھ شیع اور آپ کی تقدیس تو ہم کری رہے ہیں"۔ ہم آپ کے احکام کی تقیل کر رہے ہیں۔ لیکن اس خاکی انسان سے تھے کھے اور ہی مطلوب ہے ۔۔ اور وہ کیا ہے؟

> چناں خود را محمداری کہ با ایں بے نیازی ہا شادت ہر وجود خود ز خوان دوستان خوابی

اپنی ذات کا بختے اتنا حساس ہے کہ اگر چہ تو بے نیا زہے ' غنی ہے ' مگر تواپنے دوستوں کے خون سے چاہتا ہے کہ تیری تو حید کی گوائی دی جائے۔ تیرے دوست اولیاء اللہ اپنے خون سے تیری گوائی دیں۔

بسرحال قال فی سبیل الله دو طرفه جنگ کی شکل ہے۔ اس کا ایک نقشہ سورة التوبہ کی آیت الامیں بیان کیا گیاہے :

﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَامْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ \* ﴾ الْجَنَّة يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ \* ﴾

" یقیناً اللہ نے الل ایمان سے ان کی جائیں اور مال جنت کے عوض خرید لئے میں وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو حل کرتے ہیں ہوتے ہی

موجوده حالات ميسلم تصادم كالمبادل

سرت النبي ما اليام من جميل تصادم كى جو صورت تطرآتى ہے وہ تو قال يعن دو طرفہ جنگ ی کی ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں اس کی ایک یک طرفہ شکل ہمی ہو عتى ہے۔اس كوا يك اجتمادي رائے سمجھ ليكئے۔ (ميري تاليف «مشج انقلابِ نبوي" كا آخرى باب اى يرمشمل ہے-) ہارے موجودہ حالات دور نبوی كے جالات ے کی اعتبارات سے مخلف ہیں۔ آج محومتیں بہت طاقتور ہیں اور وہ باطل نظام کی محافظ ہیں۔ ملک میں اگر جا کیردا ری نظام رائج ہے تو حکومت میں جا کیردا ربیٹے ہیں' سرمایه داری نظام میں سرمایه دار حکومت سنبھالے بیٹے ہیں۔اگر آپ نظام کوید لنا چاہیں کے تووہ لوگ چونکہ حکومت پر فائز ہیں اس لئے وہ اپنے تمام تروسائل آپ كے خلاف استعال كريں مے۔ حكومت ير فائز ہونے كے ناملے مسلح افواج ایئرفورس ' پولیس اور پیراملٹری فور سزان کے افتیار میں ہیں ' جبکہ عوام نہتے ہیں۔ اس لئے سے مقابلہ اتنا فیرمساوی ہو گیاہے کہ اس کے ساتھ قال کامعالمہ قابل عمل نہیں ہے۔ تاہم نوٹ کیجئے کہ یہ بسرحال جائز ہے 'جمال بھی اس کے قابل عمل ہونے کا مکان ہو دہاں فاسق و فاجر تحکمرا نوں سے فال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کسی نے حرام نہیں کیا۔ یہ توغلام احمد قادیانی (علیہ ماعلیہ) کاموقف ہے کہ " دین کے لئے جرام ہے اب دوستو قال!" قال جهال قابل عمل (feasible) بو گالازما كياجائے كا\_ ليكن اگر أد حرقوت اتن ب اور إد حرعوام نيت بي توجوام كوايي طاقت كاظهار عواي سلح پر منظم مظاہروں کی صورت میں کرنا ہو گااور حکومت کے خلاف ایک تحریک مزاحت الماناموكى - يه تحريك عدم تفدور عنى عدم تعاون اورسول بأفرماني كي تحريك ہوگی' جو بالآخر غیرمسلم بعاوت (Linarmed Revolt) کی صورت اختیار کرے گ- یہ فیرمسلم بناوت یک طرفہ ہوگی جس میں جمد کھنے والے خورجان دینے کے

لله تاريون الميكون مي كامان \_ كرون دو مدا و أوا ال

لین اس میں بھی اصل شے تواپی جان جھیلی پر رکھ کر میدان میں آناہو تا ہے۔ توجو فض اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لئے میدان میں آگیا ہے تو گویا کہ اس نے قال کا نقاضا پورا کردیا۔ قال اگریک طرفہ ہواور فیر مسلح بغاوت کی صورت اختیار کرے تواس میں حصہ لینے والوں کو پولیس اور فوج کی گولیوں کا نشانہ بنتا پڑے گا' ان پر لا بھی جارج ہوگا اور یہ جیلوں میں ٹھونے جائیں گے۔ اگر لوگ اس کے لئے تیار ہو گئے ہیں تو گویا انہوں نے وہ شرط پوری کردی ہے کہ وہ اپنے خون سے اللہ تعالی کی توحید کی گوائی دینے کو تیا ر قعالی کی توحید اور اللہ تعالی کے نظام کی سرباندی کی جدوجمد کی گوائی دینے کو تیا ر بیس سے اس حوالے سے یہ سول نافرمائی اور فیر مسلح بغاوت "دمسلح تصادم" بیں۔ اس حوالے سے یہ سول نافرمائی اور فیر مسلح بغاوت "دمسلح تصادم" (Armed Conflict)

### منعقل في سبيل الله كامقام

قَالَ فَي سَبِيلَ الله كَ مَعَامَ كُوسَجَعَة كَ لَيْ مَسَلَم شَرِيفَ كَ ايك حديث الماحظة كَيْنَ مَعْرَت الوجري و يُلْحَدُ مَ عَرَفِي هِ كَدرسول الله وَيَجَالِ فَرالاً : كَيْنَ مَاتَ عَلَى شُعْبَةً مِنَ ((مَنْ مَاتَ عَلَى شُعْبَةً مِنَ التَّفَاق)) ((مَنْ مَاتَ عَلَى شُعْبَةً مِنَ التَّفَاق)) ((المَنْ مَاتَ عَلَى شُعْبَةً مِنَ التَّفَاق))

"جو (مسلمان) اس حال میں مراکہ نہ اس نے مجھی اللہ کی راہ میں جنگ کی اور نہ بی اس کے دل میں اس کی آر زو پیدا ہوئی تو اس کی موت ایک طرح کے نفاق پر واقع ہوئی۔"

یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک محض کی زندگی میں یہ مرحلہ ہی نہ آئے 'جیسے بعض مخابہ سمجے میں فوت ہو گئے اور ان کی زندگی میں قال کا مرحلہ ہی نہیں آیا 'لیکن اس حدیث کی رو سے اللہ کے رائے میں قال کی آر زو ہر مسلمان کے دل میں ہوتا

متروری ہے۔ اللہ سے رائے میں قال کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دینے کی آر زوخود رسول اللہ میں کے دل میں تھی درجے موجزن تھی اس کا ندازہ اس حدیث سے

#### مَجِعُ- فرمايا:

"میرے دل میں بڑی آرزو اور بڑی تمناہے کہ میں اللہ کی راہ میں قبل کردیا جاؤں ' مجر جھے زندہ کیا جائے ' محر قبل کیا جاؤں ' مجر زندہ کیا جائے ' مجر قبل کیا جاؤں ' مجرزندہ کیا جاؤں اور مجر قبل کیا جاؤں۔"

اس مدیث میں جار مرتبہ "اُفْتَلَ" کالفظ آیا ہے۔ یہ آر زو محدر سول اللہ سائیل کے ہے کہ میں اللہ کی راہ میں بار بار قل کیا جاؤں۔ ہم میں سے ہر مخص کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس آر زو سے ہمارے سینے خالی ہوں و ہمیں رسول اللہ مائیل

معول في مبيل الله كامقام قرآن مجيد من بأس الفاظ بيان مواتب :

﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ المُوَاتُ ﴾ (البقرة : ١٥٣)

"اور جولوگ الله كى راه ين ارك جائي انبين مرده مت كوي"

﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنُ قُعِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ آمْوَاقًا بَلْ آخْيَآ يُ عِنْدَ

رُوَيِّهِمْ أَوْرُوَ قُوْنُ ۞ ﴿ (آل عِمران: ١١٩٠)

"اور جو لوگ الله کی راه میں قتل جو جائیں انس مردہ نہ سی مود یاکد دو او او دو او ا

الله كراه من قل مون والاوزندوب عسد ك لئ جياب كاب كامر مله

نیں ہے واق سد معرض میں جائیں گے۔اللہ کی راہ میں قبل کا مقام ہے۔ یہ وہ شادت ہے جو منزل پر منزل مع کرتی ہوئی جلی آری ہے اور نویں منزل پر آگر

قال في مجل الله يك مقام ير مجنى ہے۔ وكو لوگ بيد مع جلائك فكاكروبان و مجتا بين اور محقة بين كريد عماد في مجل الله اور قال في ميل الله بيد

عقول فی کیل ایش مولے کی سوارت النالی کون کالیسی ہے دواللہ کی داہ میں قال امد طرفد جکسیا کہتے ہیں! اور اس سعادی وسی دو اوک می شریک ہیں جو یکرفد جگ می افی جان جان آفری کے سرد کردیے ہیں۔ بینے جعرف اس مواور حصرت میں افی جان جان آفری کے سرد کردیے ہیں۔ بینے جعرف اس مواد محصرت سمیے بین آبا می دور محصرت سمیے بین آبا می دور محصرت سمیے بین آبا می دور محصرت اس موری جی میں اوری حتی دو طرفہ جگ شروع ہونے کے بور جنول طرفہ جگ شروع ہونے کے بور جنول نے مرتبہ شادت یا قائز ہو مجے سے دونول کے مرتبہ شادت یں شال ہوجائیں ہے۔ بسرطال جادفی سیل اللہ اوراس کی مزول کا اس سعادت میں شال ہوجائیں ہے۔ بسرطال جادفی سیل اللہ اوراس کی مزول کا ایک منظم جماعت کے بغیر کوئی تصور شیں۔

## تعم جماعت كي مسنون اساس: تيعت سمع وطاعت

اب سوال پداہو تا ہے کہ اس مظم جماعت کی تعظیم کی بنیاد کیا ہو؟ اس کے لتے ہمیں جو مسنون ' ما ور اور مضوص غیاد متی ہے دوریعت سع وطاعت ہے۔ نی اكرم ما المالية المناتيون عيد معدل طالاكد أي الله كرمول تفاورجو بى آپ برايان لے آناس برآپ كى اطاعت الذم تى الين مرجى آپ نے اس وتت بيبيعلى جيكه قال كامرطه أسفوالاتماء سرب الني المياش مارك باساس کے علاوہ اور کوئی نظیر نہیں ہے۔ وہاں اصلی جماعت تو اس نیادی ان تھی تھی کہ اللہ كرسول من وعوى كياك عن الله كارسول مون عمل فيه مان لياده أي جماعت مِن شَالَ بِو كِيامِ ﴿ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَدَ ﴾ يرمشتل على - جنول ن الليم كولوك آب الله كرسول إن ووالي كالمروى كرين سك آب كابهم اليس ك الب كالمت من كادراى الركري ك والادبال اعاديل بيت ك مروز عاد الله وان آب المعصد الري مرحل إلى الكن الارعاس عظيم اللهادي العرود الراماس دويه على به در آن على الدرد الداري تره سورس کاری تاری کی دو کار ایسان می الله کار کی باد مواد دید داس کے لئے على المديدة من عمل المالية المعالمة المعالمة المالية ا

المالية والله الله الله على الشقع والقاعة في الملي

وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِوَالْمَكُرُهِ وَعَلَى آثُرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى آنُ لاَّ نُنَازِعَ الْآمْرَ آهْلَهُ وَعَلَى آنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ آيْنَمَا كُتَّالاَ نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَنِمِ)) (٢٠)

حضرت عبادہ بن صامت بڑاتھ فرماتے ہیں: "ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول مائیل سے اس بات پر کہ آپ کا ہر تھم سنیں گے اور مائیں گے ' خواہ مشکل ہو خواہ آسانی ہو ' خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں خواہ ہمیں اپی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے ' خواہ آپ دو سرول کو ہم پر ترجع دے دیں۔ جنہیں آپ امیر ہنائیں گے یا ذمہ داری سونہیں گے ہم ان سے جھڑیں گے نہیں (ان سے ہتائیں گے یا ذمہ داری سونہیں گے ہم ان سے جھڑیں گے نہیں (ان سے تعاون کریں گے اور ان کی اطاعت کریں گے) ' جمال بھی ہوں گے حق بات ضرور کمیں گے (اپی رائے ضرور پیش کریں گے)۔ ہم اللہ کے معاملہ میں کی طراحت کریں گے (اپی دانے کی طاحت سے نہیں ڈریں گے۔ (اس خوف سے کہ لوگ طاحت کریں گے۔)

یہ ہے حزب اللہ (ایعنی اللہ کی پارٹی) جس کے بارے میں فرمایا گیا: ﴿ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللهِ مِنْ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ ﴿ (الحجادلہ: ٢٢) نيز فرمايا:

﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُوْنَ ۞ ﴿ (السائدة : ٤٥) گویاحزب الله ہے دنیامیں غلبے کا مجھی وعدہ ہے (اگریہ شرائط پوری کی ہوئی ہوں) اور اس حزب اللہ سے آخرت کی فلاح کا وعدہ بھی ہے۔ سورۃ المجادلہ میں اس فلاح کا ذکرہے اور سورۃ المائدہ میں غلبے کاذکرہے۔

نی اکرم ما آیا نے جو بیعت سمع و طاعت کی تھی وہ غیر مشروط اور مطلق تھی ' لکن آپ کے بعد اس بیعت سمع و طاعت میں "فی المعروف" کااضافہ ہوگا۔ اس لئے کہ حضور مل آیا کی اطاعت مطلق اطاعت تھی کہ جو تھم بھی آپ دیں گے اس کی بلاچون وچرااطاعت کرنی ہوگی۔ اس لئے کہ آپ سے غلطی کاصدور ممکن نہیں' آپ معصوم ہیں اور جو پچھے آپ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے آپ وہی پچھے کرتے اور کہتے تھے۔ از روئے الفاظ قرآنی : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى ٥ اِنْ هُوَ إِلاَّ وَخِيْ يُوْخِي ﴾ (النحم: ٣٠٣)

"اوروه اپنی خواہش نفس سے نمیں بولتے۔ یہ توایک وی ہے جوان پر کی جاتی ہے۔"

اگر کوئی دنیاوی تدبیر ہوتی تو اس میں حضور مانتیا ساتھیوں سے مشورہ لیتے۔ بعض مواقع پر سائقی خود عرض کر دیتے کہ اگر آپ کی بیر رائے وحی پر مبنی ہے تو سَمِعْنَا وَاطَعْنَا ' اور اگریہ آپ کا ڈاتی اجتمادے تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی اجازت و پیجئے۔ حضور مٹائیل فرمائے کہ ہاں' اپنی رائے بیان کریں۔ ليكن جس بات كا آپ علم فرماد سية اس يرسب سرتتليم فم كرد سية "كيونكه وه تو هر حال میں مانتا ہے۔ لیکن محمد رسول الله مان کے بعد ابو بکر صدیق بناتھ کا بھی سر مقام نہیں ہے کہ وہ کمہ سکیں کہ میں جو تھم بھی دوں گاوہ مانتارزے گا۔ حضور مانجیم کے بعد اصول سے ہو گاکہ کتاب وسنت کے دائرے کے اند راند رحم ہو گاتووہ مانا جائے گا۔ اگراللہ اوراس کے رسول بھا کے احکام کے دائرے کے اندراندر حکم دیا جائے گا تو ٹھیک ہے 'اس سے باہر قابل قبول نہیں۔ اسلامی ریاست کاسیاس نظام بھی ہے گاتو اس دائرے کے اندراندر'اور کوئی جاعتی نظام ہے گاتووہ بھی اس دائرے کے اندر اندر۔ چنانچہ ہم نے تنظیم اسلامی من شمولیت کے لئے جو طف نامہ رکھاہے وہ ای مديث ير مبى ہے۔ ليكن اس ميں "في المعروف" كا اضافه كيا كيا ہے۔ يعني " إنيني أبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ .....الخ

ظاہریات ہے بیعت سمع وطاعت أس جماعت كى بنیاد ہے جوا قامت دین كى سطح بر اللہ اللہ كاكام كرنا چاہے۔ جیسا كہ عرض كيا كيا اللہ كاكام كرنا چاہے۔ جیسا كہ عرض كيا كيا اللہ كاكام كرنا چاہے۔ جیسا كہ عرض كيا كيا اللہ كاكام كرنا چاہے۔ جیسا كہ عرض كيا كيا اللہ كاكام كرنا چاہے۔ سمع وطاعت كا يہ نظام "منصوص" بھى ہے الين قرآن وحدے كى نص (10x1) ہے اللہ تاریخ ہیں ہے الین سبت نبوی ہے کا بت ہے اور "ماثور" بھى ہے۔ المحق ماس پر تعامل رہا ہے۔ تیروسو برس كى بورى مسلم تاریخ بیں ہراجتا كى كام

مخمی بیعت کی بنیاد پر ہواہے۔ حضور مان کیا کے ہاتھ پر محضی بیعت ہوئی 'مجرابو بکرو<sup>ع</sup>مر بھی تا کے ہاتھ پر منحمی بیت ہوئی۔ اور جب خلافت غلط زُخ اختیار کر رہی تھی تو اس کا زخ درست کرنے کے لئے حضرت حسین بنائنہ میدان میں آئے توان کے ہاتھ پر بیعت کی گئے۔ بیہ دوسری بات ہے کہ کوفیوں نے بیعت تو ڑ دی۔ اس کا کوئی وبال حضرت حسین بڑاتھ پر نہیں ہے (معاذ اللہ)۔ عبد اللہ بن الزبیر بی اللہ عنوان کے ہاتھ یر بیعت کی گئی۔ پھر ہمارے ہاں خلافت نے ملو کیت کی شکل افتیا ر کرلی تو بھی بیعت کی بنیاد بر قرار ربی- تصوف میں تزکیہ نفس کاسلسلہ شروع ہوا تووہ بھی بیعت ارشادی کی بنیاد پر چلا۔ پیچلی صدی میں نو آبادیاتی نظام کے خلاف عالم اسلام میں مزاحت کی تحریکیں انھیں تو وہ سب بیعت کی بنیاد پر ہی تھیں۔ چاہے وہ سوڈ ان میں مہدی سوڈ انی کی تحریک تھی 'یالیبیا میں سنوس کی تحریک تھی 'یا ہندوستان میں تحریک شہیدین' تھی۔ موجو دہ دّور میں مغربی اثر ات کے تحت بالعموم مخصی بیعت کی بجائے دستوری بیعت کا نظام افتیا رکیاجا تا ہے۔ یعنی جماحت کا ایک دستور لکھا ہوا موجو د ہے اور آپ کی بیعت اس دستورہے ہے کہ آپ اس دستور کی پابندی کریں گے اور اس دستور کی روسے جو امیر ہو گا اسکی بات مانیں گے۔ یہ دستوری بیعت ہے ' جے میں جائز اور مباح سجمتا ہوں' لیکن میرے نزدیک منصوص' مسنون اور ماثور محضی بیت اس دستوری بیت سے بدر جمابمترہے۔

### دواہم ہاتیں

اب آخری دوباتیں نوٹ کر کیجئے۔

ا۔ پہلی دومنزلوں کے جماد کاجہاد فی سمیسل اللہ ہوتا اس شرط سے مشروط ہے کہ ہدف تیمری منزل ہو۔ اگر چیش نظرا قامت دین نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں جماد فی سمبیل اللہ شار نہیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ پہلی منزل پر تزکیۂ نفس خانقای نظام بن کر رہ جائے اور بس تزکیہ اور تربیت کا بھی عمل نسانی بعد نسل چاتا رہے۔ اس طرح اگر دعوت و تبلیخ کا ہدف بھی مناوفی سمبیل اللہ کے دعوت و تبلیخ کا ہدف بھی مناوفی سمبیل اللہ کے

### کھاتے میں شار نہیں ہوگ۔ ط

#### آه وه تيريم کش جس کانه مو کوئي مدف!

لندا آغازی سے بدف اقامت دین اور غلب دین ہونا چاہیئے۔ ابتدای سے بید بدف سامنے رہنا چاہیئے۔ ابتدای سے بید بدف سامنے رہنا چاہیئے۔ اس لئے کہ ساری جدوجمد منزل بر منزل ای کے لئے ہو رہی ہے۔

۲۔ جب کوئی بند ہ مؤمن غلبہ طاغوت کے تحت زندگی گزار رہا ہو تواس کی ترجیات کیا ہوئی چاہئیں؟ آج پوری کی پوری امت کا حال ہے ہے کہ وہ طاغوت اور باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزار رہی ہے 'الا ماشاء اللہ' کچھ Pockets ہیں۔ مثلاً آپ کہ سکتے ہیں کہ افغانستان میں اسلامی صدود و تحریرات کا نفاذ ہوا ہے یا کمی حد تک سعودی عرب 'ایران اور سوڈان میں اپنے تعری اسلامی قوانین نافذ کئے گئے ہیں 'باقی پوری امت اپنے فقی تصورات کے مطابق اسلامی قوانین نافذ کئے گئے ہیں 'باقی پوری امت مسلمہ طاخوت کے شیخ میں ہے۔ چاہے سوفیعد مسلمان آبادی ہے لیکن نظام کا فرانہ مسلمہ طاخوت کے شیخ میں ہے۔ چاہے سوفیعد مسلمان آبادی ہے لیکن نظام کا فرانہ ہے۔ ایک مور تحال میں قرآن کا فیملہ ہے کہ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْکُمُ مِمَا اَنْ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّٰهُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ الْمُلْلِمُونَ وَنَ مَن مَن وَنَا مَن وَنَا مَن رَبّٰ وَنَا مَن اللّٰهُ مَنْ مَن وَنَا مَن وَنَا مَن مَن وَنَا مَن رَبّٰ وَنَا مَن مَن وَنَا مَن مَن وَنَا مَن رَبّٰ وَنَا مَن رَبّٰ وَنَا مَن وَنَا مَن وَنَا مَن رَبّٰ وَنَا مَن مَن وَنَا مَن رَبّ وَنَا مَن رَبّٰ وَنَا وَنَا مَن رَبّٰ وَنَا وَنِا وَنَا وَ

### بنوں سے تھ کو امیدیں خدا سے نومیدی! مجھے بتا تو سبی اور کافری کیا ہے؟

اس حالت میں اگر اس طاغوت کا انکار نہیں ہے' اس سے شدید نفرت نہیں ہے'
اس کے خلاف جماد کاعزم مصم نہیں ہے اور اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کو اپنی
زندگی کامقصد نہیں بنایا گیا تو پھریہ زندگی میرے نزدیک نفاق کی زندگی ہے۔ پھراس
باطل نظام کے تحت پھلن' پھولنا' اپنی چائیدادیں بنایا اور کاروبار چکاناجائز نہیں ہے۔
الی حالت میں بند و مؤمن اور پچھ نہ کرے لیکن Under protest ضرور رہے'

کیونکہ وہ مجبور ہے۔ وہ ان حالات میں ایک مجاہد کی حیثیت سے رہے اور مسلسل جماد کرتا رہے۔ کم سے کم درجے میں اس نظام سے شدید نفرت تو ہو'اس کے ساتھ ہم آ ہنگی نہ ہو'اس نظام کی فد مت نہ کی جائے'اس کی چاکری نہ کی جائے'اس کے ساتھ مصالحت (Reconcilation) نہ ہو' بلکہ ایک جد وجہد ہواور انسان یہ سمجھے کہ یہ میرے لئے فرض میں ہے۔ یہ جہاد بند ہ مؤمن پر فرض میں ہے۔ اس جہاد کہ یہ میرے لئے فرض میں ہے۔ اس جہاد کے بغیرائیان شیں ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اور اس جہاد کے بغیرائیان شیں ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اور اس جہاد کے بغیرائیان شیں ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جس کے بغیر نجات نہیں میں محمد رسول اللہ میں تھی ارشاد فرمایا :

﴿(اَلْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَنَيَى اللَّهُ اِلَى اَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الدَّجَّالَ)) (٢١)

"جماد (فی سبیل الله) جاری ہے اس دن سے لے کر جس دن الله نے مجھے معوث کیا تھا اور اس وقت تک جاری رہے گاجب میری امت کا آخری حصہ دجال کے ساتھ جنگ کرے گا۔"

چنانچ نوٹ کیجے 'بارہ برس کے میں جو جہاد ہوادہ بھی جہاد فی سبیل اللہ تھا' قال تو کمیں پند رہ برس بعد جا کرمید النابد رکے اند رہوا ہے۔ پہلے جہاد حضور مٹائی ہے تن تناکیا' پھر آپ پر ایمان لانے والے آپ کے ساتھیوں نے یمی جہاد کیا۔ بارہ برس مبر محض (Passive Resistance) میں گزرے ہیں تو اس دَوران بھی جہاد فی سبیل اللہ منزل بنزل آگے بڑھتا رہا ہے اور پھر اقدام (Active Resistance) کا ایک دو سال کا عرصہ ہے اور پھر جا کرمسلح تصادم (Armed Conflict) کو سبیل اللہ کا مرحلہ آیا ہے۔

بسرحال جماد فی سبیل الله رسول الله سائیل کی بعثت سے جاری ہے اور اس وقت تک جاری ہے اور اس وقت تک جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا۔ وجال کے ساتھ جنگ کرے گا۔ وجال کے ساتھ جو جماد ہو گاوہ جماد کی آخری منزل یعنی قال ہو گا۔ یہ ایک بہت بری جنگ ہوگی جے حدیث میں "اَلْمَلْحَمَةُ الْعُظْمَى" قرار دیا گیاہے۔ اور یہ مرحلہ بھی اب

کوئی زیادہ ؤور نہیں ہے 'اس کے لئے عالمی سطح پر سینج تیا رہو رہاہے اور اس کے لئے سارے عوامل دیکھتے والوں کو نظر آ رہے ہیں۔

یہ ہے جمادِ مسلسل'جمد مسلسل'جماد فی سبیل اللہ کی فرمنیت اور لزوم'اس کی منزلیں'اس کے مراحل اور اس کے لوازم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کاربڑ رہنے کی تو نیق عطافرمائے۔

أقُولُ قَوْلِي هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلِكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

### تخريج احاديث

- (۱) مسند احمد ۱۳۰/۳ سنن الترمذي (ح ۲۸۷۷) كتاب الامثال باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة
- (۲) سنن ابى داؤد (ح ۲۵۳۲) كتاب الجهاد ، باب فى الغزو مع ائمة الجور
- ") صحيح البخارى 'كتاب الأيمان ' باب قول النبى صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على خمس-صحيح مسلم 'كتاب الايمان' باب اركان الاسلام سنن الترمذى (ح ٢٧٣١) كتاب الايمان' باب بنى الاسلام على خمس- سنن النسائى (١٠٤/١) كتاب الايمان' باب على كم بنى الاسلام.
- (٣) صحيح مسلم كتاب الايمان باب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان سنن الترهذي (ح ١١٥٣) كتاب الفتن باب ما جاء في تغيير المنكر باليد او باللسان او بالقلب سنن ابي داؤد (ح ١٣٠٠) كتاب صلاة العيدين باب الخطبة يوم العيد سنن النسائي (١٨/٨) كتاب الايمان باب تفاضل اهل الايمان ولفظه: (( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَعَيَّرَةُ بِيدِهِ فَقَدْ بَرِي وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُعَيِّرَةُ بِيدِهِ فَقَدْ بَرِي وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُعَيِّرَةً بِيدِهِ فَقَدْ بَرِي وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُعَيِّرَةً بِلَسَانِهِ فَقَدْ بَرِي وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَعْتَرَهُ بِلْسَانِهِ فَقَدْرَةً بِقَالِم فَقَدْ بَرِي وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَعْتِرَهُ بِلَسَانِهِ فَقَدْرَةً بِقَالِم فَقَدْ بَرِي وَاحْرَجِهُ أَنْ يَعْتَرَهُ بِلَسَانِهِ فَعَيْرَةً بِقَالِم فَقَدْ بَرِي وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَعْتَرَهُ بِلَسَانِهِ فَعَيْرَةً بِقَدْمَ الْفَتَنَ عَلَى الله وَاحْرَجِهُ ابْنَ عَالِم وَاحْرَجِهُ ابْنَ عَالِم وَاحْرَجُهُ الْمُ عَلَى الْفَتَنَ وَاحْرَجُهُ الْمِنْ عَلَى الْفَتَنَ الْعَنْ الْعِيدِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهُ الله والله المَلْ الله المَلْ الله المَنْ مَنْ الْفَتَنَ وَاحْرَجُهُ الْمُنْ اللهُ وَاحْرَجُهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْعُمْ الْفَتْنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلْمُ الْفَتْنَ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

- بالمعروف والنهى عن المنكر
- (۵) صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان کون النهی عن المنکر من
   الایمان ـ
- (۱) صحیح البخاری 'کتاب المظالم' باب من قاتل دون مالم سنن الترمذی (ح ۱۳۱۹ و ۱۳۲۰) کتاب الدیات ' باب ما جاء فی من قتل دون ماله فهو شهید ـ ورگر کتب مدیث
  - (2) رواه الديلمي بحواله كنز العمال ٢٠١٩/٣
- (٨) رواه البيهقي في "دلائل النبوة" بحالة مشكوة المصابيح (ح ١٣٤٩)
   باب ثواب هذه الامة الفصل الثالث
- (۹) صحیح البخاری 'کتاب الاعتکاف' باب زیارة المراة زوجها فی اعتکافه اس کے علاوہ مح بخاری میں یہ مدیث متعدد مقالت پر الفاظ کی کی بیش کے ساتھ متعدد طرق سے وارد ہوئی ہے۔ صحیح مسلم 'کتاب السلام ' باب بیان انه یستحب لمن روی خالیا بامراة و کانت زوجته او مجرما له ان یقول: هذه فلانة 'لیدفع ظن السوء به ۔ سنن ابی داؤد' کتاب الصیام' باب المعتکف پدخل البیت لحاجته ۔
- (۱۰) صحيح البخاري ' كتاب الايمان' باب علامة الايمان- صحيح
   مسلم' كتاب الايمان' باب الدليل على أن من خصال الايمان أن
   يجب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه. وواقفهما الترمدي والنسائي-
- (۱۱) رواه البيهقي بحاله خطبات الاحكام لحمعات العام مؤلفه مولفا اشرف على تعادي"
- (۱۱) صحیح البخاری 'کتاب الحج' باب الخطبة ایام منی ۱۵ برکر شود مقالت- صحیح مسلم'کتاب الحج' باب حجة النبی صلی الله علیه وسلم درکرکب مدیث-
- (۱۳۳) عن الحسن موسلاً رواه المدامى بحواله مثاة النشائع (۱۳۹۵) كاب العلم الفسل الثالث -
- (١٣) سنن العرمذي (ح ٢٣٨). كتاب الفعن "ياب في لزوم الجماعة. وفي بعض النسخ: ((يَدُ اللهِ مَعَ الْمِحْمَاعَةِ))

- (۵) سنن الترمذي (ح ۲۲۱۲) كتاب الفتن باب في لزوم الجماعة
  - (M) مدیث پیلے گزر چی ہے۔ والدے لئے دیکھتے ماثیہ نمبرا
  - (١٤) سنن النسائي (١٣٣/٤) كتاب البيعة ' باب هجرة البادي
- (۱۸) صحیح مسلم (ح ۱۹۱۰) کتاب الامارة باب ذم من مات ولم یغز ولم یعز ولم یحدث نفسه بالغزو سنن ابی داؤد (ح ۲۵۰۲) کتاب الجهاد باب التشدید کراهیة ترک الغزو سنن النسائی (۸/۸) کتاب الجهاد باب التشدید فی ترک الجهاد مسند احمد ۳۷۳/۳
- (١٩) صحيح البخاري كتاب التمني باب ما جاء في التمنّي ومن تمنّى الشهادة وباب الجعائل الشهادة وباب الجعائل والحملان في السبيل صحيح مسلم (ح١٨٤١) كتاب الامارة باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله الموطا (١/١٠٢٠) كتاب الجهاد باب الشهداء في سبيل الله سنن النسائي (٢٠/١) باب درجة المجاهدين في سبيل الله عزوجل.
- (۲۰) صحیح البخاری کتاب الاحکام باب کیف یبایع الامام الناس-صحیح مسلم (ح ۱۲۰۹) کتاب الامارة باب وجوب طاعة الامراء فی غیر معصیة الموطا (۳۳۲٬۳۳۵/۲) کتاب الجهاد باب الترغیب فی الجهاد سنن النسائی (۱۳۸٬۱۳۷/۲) کتاب البععة باب البیعة علی السمع والطاعة سنن ابن ماجه (ح ۲۸۲۱) کتاب الجهاد باب البیعة (۲۱) مدید پیل گزر چکی ب حوالد کے لئے لماظ فرائے قائیہ تمبر۲

the state of the s

and the same of the control